

والمرمرال الحاج بروالي سي المركزي المركزي المركزي المركزي المركزي المركزي والمركزي والمركزي



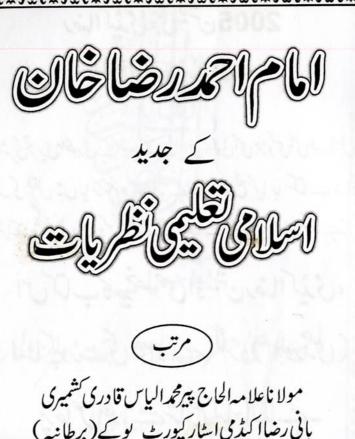

بانی رضاا کیڈی اسٹار کیورٹ یو کے (برطانیہ)

## رضاا كيرمي پلي كيشن 2005

جمله حقوق تجق پبلشر محفوظ ہیں۔

پبلشر کی تحریری منظوری کے بغیر ریہ کتاب یااس کا کوئی بھی جزوکسی بھی طور،اصل یا ترجمہ کی شکِل میں یا ترمیم و اضافہ کے ساتھ شائع کیا جا سکتا ہے نہ ہی

اليكٹرانک پكينيكل يازىروكس وغيرہ كے ذريعه اسے منظرعام پرلايا جاسكتا ہے۔

اس كتاب كاية خصوصي الديشن رضاا كيرمي،

اسٹا کپورٹ کی ۲۵ ویں سالگرہ (سلورجبلی)

پرخاص طور سے شائع کیا جار ہاہے۔ رضااکیڈی

138 ، نارتھ گیٹ روڈ ،اسٹا کپورٹ ،SK39NL ،انگلینڈ

فون : 4771595-0161

فون/فيس : 0161-2311390

E-mail: islamictimes@aol.com

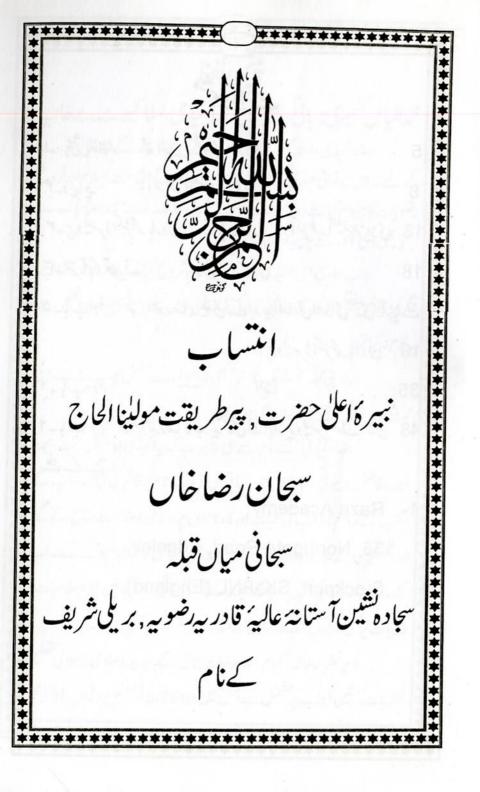

5 ٣- پروفيسرڈا کٹرمحمہ ہارون۔۔۔ایک تعارف ڈاکٹر عبدالنعہ ۴ مترجم کا تعارف محمدالیاس کشمیری 18 ۵-باب اول امام احمد رضا بریلوی کے جدیدا صلاحی اسلامی تع ازىروفىسرڈاكٹرمحمہ ہارون 19 35 1- Raza Academy 138, Northgate Road, Edgeley Stockport, SK39NL (England)

## يبش لفظ

محرالیاس شمیری: بانی و چیئر مین رضاا کیڈمی،اسٹا کپورٹ برطانیہ

رضااکیڈمی،اٹا کپورٹ (برطانیہ)نے اپی خدمات کے۲۵ سال پورے

کر لئے۔ اِس چوتھائی صدی کے عرصہ میں اِس اکیڈمی نے اشاعت اسلام اور فروغ

رضویات کا جوکام کیاہےوہ نہ صرف برطانیہ یامغر بی ممالک بلکہ برصغیر ہندو پاک کے کسی بھی ذی شعور سے پوشیدہ نہیں ہے۔

جب ہاری اس اکیڈی نے اشاعتی کام شروع کیا تو بیرواحدادارہ تھاجسنے

انگریزی میں اہل سنت کے اشاعتی کام کی بنیا دو الی ،اس سے پہلے کسی ادارہ یا شخص نے

بيكام نه كياتھا۔

جارادینی مجلّه 'اسلامک ٹائمنز' بھی <u>۱۹۸۵ء سے سکسل جھپ رہا</u>ہے۔اس

مجلّه کی وجہ سے کئی انگریز مسلمان بھی ہوئے۔

"رضا اکیڈی" کے نام سے ہی ظاہر ہے کہ بیا کیڈمی امام اہل سنت ،مجدد

ملت، فاضل بریلوی الشاہ امام احمد رضا قدس سرہ کے نام پر قائم کی گئی لہذا آپ کے

کتب کے تراجم نیز آپ کی حیات اور کارناموں پر رسائل ومقالات شائع کے گئے

اورانگریزی کے علاوہ اردومیں بھی''رضویات' پراشاعتی کام انجام دیے گئے۔اب تک امام احمد رضا کی تقریباً ۵۰ تصانیف کے تراجم شائع ہو چکے ہیں نیز اسلامیات و

سنه مهم مردها ک حریب کا علی یک کے دوبہ مان مرتب یوں مر دینیات پر بھی بیسیوں کتب ورسائل اور مقالات منظرعام پرآ چکے ہیں۔

زیر نظر رسالہ"امام احمد رضا بریلوی کے جدید اصلاحی اسلامی تعلیمی

نظریات' تین ابواب پرمشمل ہے جس میں دومقالات نومسلم پروفیسر ڈاکٹرمحمہ

ہارون ہے مرحوم کے ہیں اور ایک مقالہ پروفیسر آصف حسین صاحب کا ہے۔ پیہ مقالات امام احمد رضا کے ۱۸۹۴ء میں پیش فرمودہ '' دس تعلیمی نکات'' کے تجزیے و نبھرے میں انگریزی زبان میں لکھے گئے تھے۔سب سے پہلے اس کے جائزے کی طرف پروفیسرڈ اکٹرمحمہ ہارون نے ہی توجہ کی۔ پر فیسر ڈاکٹر محمد ہارون صاحب ایک عظیم اسکالراورجینیس تھے۔ان کی نظر دنیا کے تمام مذاہب، سیاسی، معاشرتی، معاشی، تہذیبی اور تعلیمی نظام پر بہت گہری تھی۔اسلام سے ہم آغوش ہونے کے بعدان کے فکر ونظر میں ایک نقذیبی تابانی بھر گئی۔وہ ہرنظام کونظام اسلام پر پر کھنے کے خوگر بن چکے تھے۔اسلامی اصول پر جو بھی نظريه يانظام كفرااتر تااسے قبول كرتے \_امام احمد رضا كابھى يہى مزاج تھااوروہ امام احمد رضا سے از حدمتا شریحے مسلمانوں کی فلاح وصلاح کے لئے ۱۹۱۲ء میں امام احمد رضانے جو جار نکات پیش فرمائے تھاس کا جائزہ جس طور پرڈ اکٹر ہارون مرحوم نے پیش کیا تھاالیا جائزہ اب تک کسی اور نے پیش نہیں کیا۔اس طرح امام احمد رضا کے در تعلیمی نکات' پرڈاکٹر صاحب مرحوم ہے بہتر جائزہ کوئی اور پیش نہیں کر سکا۔ یر فیسرآ صف حسین صاحب نے بھی ڈا کٹر محمد ہارون صاحب سے متاثر ہو کر امام احدرضا کے استعلیمی منصوبہ کا تجزید کیا ہے۔ ان دونوںانگریزی مقالات کا ترجمہ مولا نامحد اسلعیل صاحب نے کیا ہے جو بہت خوب ہے اور ڈاکٹر محمد ہارون مرحوم اور پروفیسر آصف حسین صاحب کے مقالات كاترجمان ہے۔

ڈاکٹر محمد ہارون صاحب کے اس جائزہ کو میں نے''اسلامک ٹائمنز'' میں بھی شائع کیا اور اس کا اردوتر جمہ برصغیر کے متعدد رسائل میں بھی شائع ہوا جسے بہت پسند کیا گیا۔ آج کے دور میں امام احمد رضا کے اس تعلیمی منصوبہ کی اہمیت اور بڑھ گئی ہے اور اسے رائج کرنا بہت ضروری ہے۔ اس وقت جو کتب دینی نصاب میں شامل ہیں ان میں سے اکثر دیگر مسلک کے لوگوں کی کھی ہوئی ہیں۔ ہمارے دینی مدارس کے لئے جہاں جدید نصاب کی ضرورت ہے وہاں اپنے اکابرین کی تصانیف کو بھی نصاب میں شامل کیا جانا ضروری ہے اور اس کے لئے امام احمد رضا کے تعلیمی نظریہ سے کما حقہ واقفیت لازمی ہے۔

امام احدرضائے آج سے تقریباً ۱۲ سال قبل اہل سنت کو جودی نکاتی تعلیمی پروگرام دیا تھا اسکو پیش نظر رکھ کر جمیں اپنا دینی نصاب مرتب کرنا چاہئے بلکہ بیدی نکات ہی ہمارے نصاب کی بنیا دہونے چاہئیں کیونکہ ان نکات میں امام احمد رضانے ہرچیز کا اعاط کیا ہے۔

زیرنظررسالدامام احمد رضائے جدیداسلامی تعلیمی نظریات پرمشمل ہے جے اس غرض سے شاکع کیا جارہا ہے۔ مدارس اہل سنت، علماء، طلبہ اور دوسرے صاحبان علم کواس رسالہ کا خودمطالعہ کرنا چاہئے اور مدارس میں انہیں پہنچانا چاہئے تا کہ امام احمد رضا کے تعلیمی نکات کا زیادہ تعارف ہواوراسی تعلیمی پروگرام کے تحت ہماراتعلیمی سلسلہ

شروع ہو۔

ربعظیم بطفیل رسول کریم ہمیں خدمت اسلام کی مزیدتو فیق عطا کرے۔



ويباچه

ڈاکٹرعبدالنعیم عزیزی

علم کی عظمت واہمیت پر قرآن واحادیث شاہد ہیں اور حقیقت یہ ہے کہ خود

قر آن تحکیم تمام جائز نقلی اور عقلی علوم وفنون کامنبع ہے۔علم ہی وہ نور ہے جس کی رہنمائی

کے بغیراللہ کے رائے پر چلناممکن نہیں اور نہ ہی علم کے بغیر زندگی کا شعور مل سکتا ہے نہ

بندگی کا سلیقہ۔اسلام کے قوانین وآ داب کو سمجھ کران پڑمل پیرا ہونے کے لئے علم کا

حصول ناگزیر ہے، اس لئے معلم کا تنات سیدنا محدرسول اللہ اللہ فیصلے نے طلب علم کو ہر

مسلمان مرداورعورت پرفرض فرمایا ہے۔

حضرت حسن بصری رضی الله تعالی عنه فرماتے ہیں کہ آیت کریمہ "ربنا آتنا

فی الدنیاحینة وفی الآخرة حینة''میں دنیا کی بھلائی سے مرادعلم اور عبادت ہے۔ گویا کہ عالم

علم ہی سے دنیا کی بھلائی بھی ملتی ہے اور آخرت کی کامیابی بھی!علم سے ہی خداشناس

اور یادآخرت تازه ہوتی ہےاور میلم ہے فقہ، حدیث اور تفسیر کاعلم۔

مجد داسلام اعلی حضرت امام احمد رضا بریلوی قدس سره العزیز نے مسلمانوں

کو دین سے وابستگی بنائے رکھنے اور دنیوی وقار و کامرانی نیز غلبۂ اسلام کے لئے

حصول علم کولازم قرار دیا ہے علم دین کے فروغ پر بڑاز ور دیا ہے۔حصول علم کی بابت

لكھتے ہيں:

(۱) سب سے پہلے علم دین بقدر کفایت کی تعلیم ضروری ہے۔

(۲) اس کے بعدایک جماعت تفصیلی طور پرعلوم دیدیہ مثل حدیث،تفسیر، فقہ وغیرہ کی

تخصیل میں مشغول ہو۔

(m) بقیدافرادامت کے لئے مباح ہے کدوہ علوم جود نیوی امور میں مفید ہوں حاصل کریں۔ امام احدرضا کی تعلیم کےمطابق: عقائد ضرور دینیہ کاعلم ہرمسلمان مرداور عورت کے لئے لازمی ہے۔ایک جماعت کوعلم دین ہے آ راستہ ہونا ضروری ہے اور بقیہ افراد امت عقلی علوم ثنل سائنس ، ریاضی ، جغرافیه ، طب ، سیاسیات ، سماجیات ، معاشیات اور تکنیکی علوم حاصل کر کتے ہیں مگران کے حصول کا مقصد حق کی سربلندی اور باطل کی ترديد موناجا ہے۔ آ ج جن د نیوی علوم پراہل مغرب کوناز ہے اور جن میں از حدرتر قی کر کے وہ

ئير ياور (Super Power) بن بيٹھ بين اور اسلام اور ابل اسلام پر حمله آور ہیں اور افسوس صرف دنیا طلی کے لئے جن علوم کے بیچھے مسلمان بھی بھاگ رہے ہیں، حقیقة ہمارے ہی اسلاف کا ورثہ ہیں۔مسلمان نے اپنے دین سے دوری اختیار کی تو علوم دنیا بھی ان کے ہاتھوں سے نکلتے چلے گئے۔

مجدد اسلام امام احد رضا نے مسلمانوں کو ان کے دین اور دنیوی فلاح و صلاح اوروقار کامرانی کے لئے ۱<u>۸۹۳ء میں ا</u>پنادس نکاتی تعلیمی منصوبہ پیش فرمایا تھا جو

التعليم كامركز اسلام ہو۔

۲۔ درسگاہوں سے ستجے یکے مسلمان فارغ انتحصیل کئے جا کیں۔ایجاد کاعلم خالق کے عطا کردہ علوم کے دائرے میں اسلام کی روشنی میں حاصل کیا جائے۔

٣\_نظام تعليم بالخصوص عشق نبوي نيز ساتهه بي ساتهه ابلبيت اطهار بصحابهُ كرام اوراولياء

وعلماء کی محبت برمبنی ہو۔

۴ تعلیم د نیوی اوراخروی فلاح کاضامن ہو۔

۵\_نظام تعلیم حقانیت اسلام کا داعی ہو۔

۲ \_اساتذه کوامت مسلمه کی تعلیم وتربیت کا آفاقی تصور ذبهن نشین هو \_

ے طلبہ کود وران تعلیم خود اعتمادی ہواور قوم کی اصلاح مد نظر رہے۔طلبہ کوعلم سے محبت

ہو کیونکہ قومی ترقی کارازعلم ہی میں پوشیدہ ہے۔

۸ \_طلبه کوعادات واخلاق اور دہنی قابلیت کے ساتھ ساتھ جسمانی طور پر بھی صحت مند ہونا چاہئے۔

۱-اداروں کا ماحول ایسا بنایا جائے کہ طلبہ کے لئے تعلیم میں دلچیسی اور مقصد میں کامیانی کی راہ ہموار ہو۔

امام احمد رضا کے اس تعلیمی منصوبہ کا ہر نکتہ جہاں ان کے عظیم ماہر تعلیم ہونے کا غماز ہے وہیں ان کی تجدیدی شان کا بھی مظہر ہے۔ اس تعلیمی منصوبہ میں امام احمد رضانے بید حقیقت واضح کر دی ہے کہ'' قومی ترقی کا رازعلم ہی میں پوشیدہ ہے''لیکن کون ساعلم؟ ظاہر ہے وہ علم جو حقانیت اسلام کا داعی ہو، دنیوی اور اخروی فلاح کا ضامن ہو۔ اس لئے امام نے اسلام ہی کوتعلیم کی بنیا دقر اردیا ہے۔

امام احدرضانے علم اور تعلیم و تربیت کواسلام کے رنگ میں رنگ دیا ہے۔
ان کے مطابق ہر عقلی علم کواسلامی رنگ میں رنگ کراسے دین فہمی کے لئے خادم بنایا جا
سکتا ہے اور اس سے غلبہ اسلام کے لئے کام لیا جاسکتا ہے اور علم میں جب تک عشق کا
امتزاج نہیں ہوگا اس وقت تک وہ مشرف با اسلام نہیں ہوگا۔ لہٰذا امام احمد رضا تیسر بے
نکتہ میں فرماتے ہیں: "نظام تعلیم بالحضوص عشق نبوی نیز ساتھ ہی ساتھ المہلیت اطہار،

صحابهٔ کرام اوراولیاء وعلاء کی محبت برمنی ہو۔''عشق مصطفوی ہی جان ہے،ایمان ہے، اسی پراسلام کی بنیاد ہے پس عشق ہے مزین علم ہی مشرف با اسلام ہے جس کی ضیاء یاثی سے جہاں منورہ، دل زندہ ہے اور روح خداشناس ہے۔ ''ایجاد کاعلم''یعنی سائنس اورنگنالوجی''وغیرہ کےعلوم کاحصول بھی ضروری ہے لیکن پہلےضروری پیہے کہاشیاء کے علم ہے قبل خالق اشیاء کی معرفت حاصل کی جائے۔ امام احمد رضا کا پیتلیمی منصوبہ نہ صرف میر کہ ان کے اپنے عہد ہی کے مسلمانوں کے لئے مفیداور کارآ مدتھا بلکہ آج بھی اسی طرح موثر ہےاور مستقبل میں اس کی اثریذیری برقرار رہےگی۔ دراصل پیغلیمی منصبوبہ ہر دور کے لئے ہے اور مسلمانوں کی فلاح وکامرانی کی کلید ہے،ان کی عظمت رفتہ کوواپس دلانے کانسخہ کیمیا ہے۔ امام احمد رضا کے ان تعلیمی نکات کے تجزیے میں دواہم مقالات لکھے تھے جو صل یعنی انگریزی زبان میں بھی شائع ہوئے اوران کےاردوتر جے بھی ہندویاک کے متعددرسائل میں شائع ہوئے۔ ڈاکٹرمحمہ ہارون صاحب مرحوم نے امام احمد رضا کے علیمی منصوبہ کا جائزہ دنیا کے تمام تر مذہبی ، تہذیبی ، سیاسی ، ساجی ، معاشی تعلیمی وغیرہ تناظر میں لیا ہے جولائق مطالعہ ہاوراس سے ڈاکٹر صاحب مرحوم کے وسیع مطالعہ بحقیقی مزاج ، ژرف نگاہی اوردانشوری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔امام احدرضا کرروانسوری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔امام احدرضا کرروانسوری کا اندازہ لگایا جاسکتا ہے۔ " كا جائزه ڈاكٹر صاحب نے جس محققانہ اور دانش ورانہ انداز میں پیش كيا تھا اس طرح کا جائزہ آج تک کسی نے بھی پیش نہیں کیا۔ اس طرح امام احدرضا کے تعلیمی نکات کا پیجی ایک منفر د جائزہ ہے۔

12

زیر نظر رسالہ تین ابواب پرمشمل ہے۔ دو ابواب میں ڈاکٹر محمد ہارون صاحب کے مقالے شامل ہیں اور تیسرے باب میں پروفیسر آصف حسین کا مقالہ ہے۔ان مقالات کا اردوتر جمہ مولا نامحمد اساعیل صاحب نے بہت ہی رواں دواں زبان اور شگفتہ انداز میں کیا ہے۔

پروفیسرآ صف حسین صاحب نے بھی ڈاکٹر محمد ہارون صاحب ہی کے خطوط پرامام احمد رضا کے تعلیمی منصوبہ کا جائز ہائے خطرز پرلیا ہے۔

اس رسالہ کو اپنے مدارس کے علاوہ کالجوں، یو نیورسٹیوں اور جدید حلقہ دانش وراں میں بھی عام کئے جانے کی ضرورت ہے تا کہ زیادہ سے زیادہ لوگ مجد اسلام اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے اس منصوبہ سے استفادہ کر سکیس اور مسلمان اس منصوبہ پرعمل شروع کریں۔

رضا اکیڈی، اسٹا کپورٹ (برطانیہ) کے بانی وچیئر مین پیرطریقت الحاج محد الیاس صاحب چھتر وی تشمیری لائق مبارک باد ہیں کہوہ ہر جہت سے اشاعت اسلام اور فروغ رضویات کے لئے کام کرنے اور ہرطرح کی قربانی دینے میں آگے آگے دیتے ہیں۔

ربعظیم اپنے حبیب نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے طفیل اس رسالہ کو شرف قبول بخشے اور رضاا کیڈمی (برطانیہ) کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطافر مائے۔ آمین!



## پروفیسرڈ اکٹر محمد ہارون: ایک تعارف ڈاکٹر عبدالنعیم عزیزی

نومسلم انگریز ڈاکٹر محمد ہارون کا پہلے نام الفریڈ سے (Alfred May)

تھا۔ ۱۹۳۳ء میں لیور پول برطانیہ میں پیدا ہوئے۔ کیمبرج یو نیورش سے پوسٹ گر بچوکیشن کیا اور ۱۹۳۷ء میں اس یو نیورش سے قرون وسطی کی برطانوی تاریخ میں پی ۔ ایکی ۔ ڈی۔ کی ڈگری حاصل کی ۔ انہوں نے دنیا کے ہرازم، مارکس ازم، کمیوزم، کمیوزم، کمیٹیل ازم نیز دمگیر بین الاقوامی تحریکا سے کا گہرامطالعہ کیا۔ اسلامی تاریخ بالحضوص حضور نی کریم اللہ کی سیرت کا بھی مطالعہ کیا۔ وہ حضور کی سیرت پاک اور علماء کی تقاریر نیز اسلامی تقاریب خصوصاً جلسے عیدمیلا دالنبی وغیرہ سے حت متاثر ہوئے۔

نصیبہ بیدار ہوا اور ۱۹۸۸ء میں ایک صوفی جماعت ''دار الاحسان' کے ہاتھوں مسلمان ہوئے۔اسلام قبول کرتے ہی انہوں نے اپنا حلیہ خالص اسلامی بنالیا اور شریعت وسنت کی کامل پیروی اختیار کی۔انہیں سرکارغوث اعظم اور حضرت امام غزالی رضی اللہ تعالی عنہما سے زبر دست عقیدت تھی۔

اعلیحضر تامام احمد رضا سے ان کا تعارف الحاج محمد الیاس تشمیری بانی و چیئر مین رضا اکیڈی، اسٹا کپورٹ (برطانیہ) کے توسط سے ۱۹۹۰ء میں ہوا۔ تشمیری صاحب نے ڈاکٹر موصوف کو امام احمد رضا کے ترجمہ قرآن کا انگریزی اڈیشن، سلام رضا کا ترجمہ اور الدولة المکیہ کا انگریزی خلاصہ مطالعہ کے لئے دیا۔ بیتمام تراجم رضا اکیڈی برطانیہ نے شائع کئے تھے۔ امام احمد رضا کے کتب ورسائل کے مطالعہ سے وہ بہت متاثر ہوئے اور ان سے گہری عقیدت ہوگئی۔

الحاج محر الیاس صاحب کے کہنے پر 199ء میں ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نے اپنے اسلام قبول کرنے کے بارے میں ایک کتاب بنام ۔۔۔۔۔
"Why I accepted Islam?" لکھی جے رضا اکیڈی ہی نے شائع کیا

بعد میں اس کا اردو ترجمہ بعنوان "میں نے اسلام کیوں قبول کیا؟" رضا اکیڈی

برطانیہ اور رضا اسلا مک اکیڈی بریلی شریف ہے بھی شائع ہوا۔ اس کتاب کو پڑھ کر ۔۔۔ گ

كتنے ہى انگريز دائر ة اسلام ميں داخل ہوئے۔

ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نے اس کتاب میں جن موضوعات کو اپنے اسلام

قبول کرنے کی بابت زیر قلم کیا ہے وہ یہ ہیں: (۱) تعارف (۲) ذاتی وجوہات (۳) سیاسی وجوہات (۴) دانشورانہ وجوہات

(۵) اسلام بمیشدر ہے گا (۲) اخلاقی وجوہات (۷) اسلام کی حقانیت (۸) تمته

جب کوئی جدید ذہن ان عنوانات ہی کوایک نظر دیکھتا ہے تو وہ دنگ رہ جاتا

ہے اور عش عش کر اٹھتا ہے کہ اس انسان کے پاس کوئی انعام خداوندی ہے۔ یہ کتاب اسلام کالا جواب تعارف ہے۔

وی وب مارے ہے۔ الحاج محد الیاس کشمیری صاحب نے ڈاکٹر محمد ہارون صاحب سے امام احمد

رضا پر لکھنے کی فرمائش کی۔ انہوں نے ایک انگریزی رسالہ ۔۔۔۔۔

"World Importance of Imam Ahmad Raza" (امام احمد رضا کی عالمی اہمیت) کھاجس میں انہوں نے تحقیق کاحق ادا کر دیا اور امام احمد رضا پر اس سے بہتر شاید کسی نے اس طرح شاندار علمی و تحقیقی انداز میں کھا ہوگا ہے تم م کشمیری صاحب نے اس رسالہ کا اردوتر جمہ مختلف رسائل میں شائع کرایا۔

ڈاکٹر محمد ہارون صاحب کے بارے میں لوگوں نے گھر بیٹھے تحقیق پیش کر دی کہ انہوں نے امام احمد رضا کی کتابیں پڑھ کر اسلام قبول کیا حالانکہ یہ غلط ہے کیونکہ ۱۹۸۸ء تک شاید ہی کئی تخص یا ادارہ نے انگریزی میں امام احمد رضا پر کتاب کھی ہویا شائع کرائی ہو۔

پیرمحمد الیاس تشمیری صاحب ہی نے ڈکٹر محمد ہارون کو امام احمد رضا پر انگریزی میں مواد ومیٹر فراہم کرایا۔امام احمد رضا کے ایک رسالہ "تدبیر فلاح و نجات و اصلاح" کا انگلش ترجمہ ڈاکٹر محمد رضا سے کرا کر محمد ہارون صاحب کو دیا امام احمد رضا نے اس رسالہ میں مسلمانوں کی فلاح وصلاح کے لئے چارگر انقدر نکات پیش فر مائے تھے۔ ڈاکٹر محمد ہارون صاحب نے اس کو بہترین اور معیاری انگریزی میں تشمیری صاحب کے تعاون سے ایڈٹ کیا اور پہلے دو نکات پر پانچ جامع تحقیقی مقالات کھے۔ مصاحب کے تعاون سے ایڈٹ کیا اور پہلے دو نکات پر پانچ جامع تحقیقی مقالات کھے۔ اس موضوع پر اس سے پہلے اس تفصیلی گہرائی سے کسی بھی صاحب علم وقلم نے اس مطرح شاندار طریقہ پر نہیں لکھا۔ بیمقالات ماہنامہ "اسلامک ٹائمنز" برطانیہ میں شائع موئے۔ بعد میں تشمیری صاحب نے ان مقالات کو کتا بی شکل میں انگریزی میں شائع ہوئے۔ کیا جس کا ترجمہ راقم نے اردو میں کیا اور پھر شمیری صاحب نے ہی اسے اردو میں کیا اور پھر شمیری صاحب نے ہی اسے اردو میں نائع ہوئے۔

ڈاکٹر محمد ہارون ایک انٹرنیشنل اسکالر تصاور وہ جو کچھ لکھتے تھے بین الاقوامی معیار کا ہوتا۔ ڈاکٹر صاحب موصوف نے اسلامیات پر ۲۰۰۰ مقالات اور ۲۰ کتابیں کھیں جوان کی حیات ہی میں شائع ہوئیں۔انہوں نے قرآن کریم کا انگریزی ترجمہ بھی اعلی معیاری زبان میں کیا نیز تفییر قرآن پر انگریزی میں کام شروع کیا اور آخری ۵ پاروں کی تفییر کھی۔

ان کی شائع شدہ کتابوں کے نام حسب ذیل ہیں:

(۱) میلادالنبی (۲) غوث الاعظم (۳) اسلامی سزائیں (۴) اسلامی ریاست

(۵) اسلامی معاشره کا قیام (۲) اسلام اورشراب (۷) اسلام میں عورت ک<mark>ا م</mark>قام

(۸،۹) بنیاد پری (دو مص) (۱۰) میں مسلمان کیوں ہوا (۱۱) قادیانی سے

مسلمان خبردار رہیں (۱۲) حزب التحریر سے مسلمان خبردار رہیں (۱۳) عصمت

انبیاء (۱۴) امام احدرضا کی عالمی اہمیت (۱۵) سائنس کے حدود (۱۲) قرآن

آخرى كلام البي (١٤) امام احدرضا كاعالمي منصوبه (١٨) سوره يليين كاترجمه (١٩)

اسلام اورالله كي حاكميت اعلى (٢٠) امام احدرضا كي ١٩١٢ء كي ياليسي \_

ڈاکٹرمحمہ ہارون مرحوم نے جس شاندار تحقیقی انداز میں امام احمد رضا کے جار

نکاتی منصوبہ پراپنامقالہ پیش کیا تھااسی طرح امام احمد رضا کے دس نکاتی تعلیمی منصوبہ

يربهي بهت ہي علمي و تحقيقي مقاله بعنوان

"Imam Ahmad Raza's Educational Reform Policy"

يعني ''امام احمد رضا كي اصلاحي تعليمي ياليسي'' پيش كيا۔ بيه مقاله دواقساط يرمشمل تھا۔ اس کااردوتر جمہمولا نا حافظ محمرا اسلمبیل صاحب (برمنگھم، برطانیہ)نے کیا۔ بیہ مقالات

برصغیر کے رسائل و جرائد میں شائع ہو چکے ہیں۔اب الحمد لله پیرالحاج محمد الیاس

صاحب شمیری نے اپنی رضاا کیڈی،اسٹا کپورٹ (برطانیہ) سے اسے کتابی شکل میں

شائع کیاہے۔

ان دومقالات کے ساتھ اسی موضوع پر پروفیسر آصف حسین کے انگریزی

مقالہ کاار دوتر جمہ ازمولا نامحمر اسلعیل، بربھم (برطانیہ) بھی شامل ہے۔

نومسلم برطانوی پروفیسر ڈاکٹرمحمہ ہارون صاحب کوسی اسلام پر چلانے اور انہیں صحیح العقیدہ سی مسلمان بنانے میں الحاج محمد الیاس کشمیری صاحب کا بڑا وخل رہا ہے نیز ان سے اسلامیات بالخصوص رضویات پراتنے وسیع وو قیع طور پر کام کرانے میں انہیں کشمیری صاحب کا بھی خاص تعاون رہاہے۔ ڈ اکٹر محمد ہارون جہاں ایک بین الاقوا می دانشور تھے وہیں دینی وملی درد سے وه اسلام كے مخلص خادم، عاشق رسول، عقيدت كيش اولياء اور بهت بي مخلص،سادہ اور عام زندگی بسر کرنے والے مردمسلمان تھے۔ وه اس كهاوت "Simple living & high thinking" كينى ''سادہ زندگی اوراعلیٰ فکر'' پر پورے اترتے تھے۔ ''سفیرفکررضا''ڈاکٹرمحمہ ہارون۲۲ فروری ۱<u>۹۹۸ء</u>کوداعتی اجل کولبیک کہ*ے*گئے۔ گوآج وہ ہمارے درمیان نہیں ہیں لیکن ان کے چھوڑ ہے ہوئے علمی وتحریری نقوش ہمیشہ زندہ وتا بندہ رہیں گےاوران کےخلوص کی مہک اذہان کومعطر کرتی رہیگی۔







18

تعارف مترجم محدالیاس کشمیری

مترجم: مولا ناحافظ محمد المعيل صاحب بياكتان كے شهر''افک'' كے ایک

گاؤں"منظرخان"میں پیداہوئے۔

تعلیم: ایم-اے-ایجوکیشن، پنجاب یو نیورسی، پاکستان فاضل عربی، راول بنڈی تعلیمی بورڈ

ع ک کرب برادل پیدل میں برار حفظ قر آن ، جامعه رضوبیا نوار العلوم ، واه کینٹ

سكونت: برمجهم، انگليند مين ايك مسجد كه امام وخطيب بين

تصانیف: اردومیں:فرقه واریت کاپس منظر،اسلام میں تصورموت

اوردیگر کتب شبھی مطبوعہ ہیں

انگریزی میں: Short Islamic Stories مطبوعه انگلینڈ

اللہ تعالیٰ نے آپ کو دینی وعلمی کا موں کا وافر شعور دیا ہے۔ رضا اکیڈمی کے لئے انہوں نے رضا اکیڈمی کی کتابیں پڑھ کراپنے شوق سے

الیدی کے لئے انہوں نے رضا الیدی ی سابی پڑھ سراپے سوں سے شاہم کئے ہیں۔ اراکین رضا اکیڈی ان کے اس جذبے کی نہایت قدر کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ملتی ہیں کہ نبی رحمت علیہ کے صدقہ

ان کے عمر وعلم وضل میں برکت دے۔ آمین یثم آمین!!

بإباول

امام احدرضا بریلوی کے جدیداصلاحی اسلامی تعلیمی نظریات

از:- پروفیسرڈا کٹرمحمہ ہارون اردوتر جمہ:- مولا نامحمہ اسلعیل

امام احدرضا رحمة الله عليه في ١٨٩٥ على النيخ ايك خطاب مين مسلمانون

كى جديدتعليم كے سلسلے ميں دس اصلاحی نكات پیش فرمائے تھے۔اس مضمون كامقصد

ہام احدرضا کے پیش کردہ نکات کی اہمیت سے دورجد پدمیں علماء، ماہرین تعلیم اور

عوام الناس کوروشناس کرانا۔ بیے لیمی پالیسی خواہ وہ ہمارے اپنے اداروں کا نظام تعلیم

ہویادیگرلوگوں کامقرر کردہ نظام تعلیم ہو، ہرایک کے لئے یکساں اہمیت کی حامل ہے۔ اگر چدام احدرضانے بیز کات تقریباً ایک صدی قبل پیش فرمائے تھے لیکن

ان کی اہمیت اورافا دیت ہے آج کے موجودہ نظام تعلیم میں بھی انکارنہیں کیا جاسکتا۔

ندکورہ دس اصلاحی نکات کا خلاصہ حسب ذیل ہے۔ "

تعلیم خواه انفرادی یا اجتماعی طور پر دی جار ہی ہو۔ ہرایک کا مرکز اسلام ہو۔ تا

٢ يعليمي درسگاموں سے سيج مسلمان فارغ التحصيل كئے جائيں۔سائنس بھىعلم كا

حصہ ہے لیکن کسی بھی طرح کی ایجاد کاعلم خالق کے عطا کردہ علوم سے باہر نہ ہو بلکہ ہر

علم اسلام کی روشن میں حاصل کیا جائے۔

' \_ نظام تعلیم خاص طور پر محبت رسول قلیسی پیدا کرے \_ ساتھ ہی ساتھ صحاب، اہل

ہیت،اولیاءاورعلاء کی محبت بھی درسگاہوں کے درس میں اول ہو۔ سم\_نظام تعليم حقانيت اسلامي كاداعي مو\_ ۵ \_طلباءاسلام کوالیی تعلیم دی جائے جو د نیوی واخروی فلاح و بہبود کا ضامن ہو۔ فضول مضامين كوخارج ازنصاب كياجائي ٢ ـ اساتذه كوصرف استاذ مونا حاہيئے اورانہيں امت تصور ذہن نشین ہونا جائے۔ 2\_طلباء اسلام كو دوران تعليم خود اعتادي اورمسلم قوميت كي اصلاح كو مد نظر ركهنا ٨ \_طلباءاسلام مين علم سے محبت ہونی جائے كيونكه معاشره كى ترقى كارازعلم ميں يوشيده ہے۔ 9 \_ درس گاہوں میں تعلیم یانے والے طلبہ کے اخلاق وعادات اور کر داراعلیٰ ہوں اور وبنی قابلیت کے ساتھ ساتھ انہیں جسمانی طور بھی صحت مند ہونا جا ہے۔ •ا۔ درس گاہوں کوطلباء کے لئے ایسا ماحول مہیا کرنا جاہئے جوان کے لئے تعلیم میں دلچیبی اور مقصد میں کا میا بی کی راہ ہموار کرے۔ الرعليحضر ت امام احمد رضا كے تصور علم كوسمجھا جائے تو ان نكات كو بآسانی سمجھا جا سکتا ہے۔ اکثر لوگوں کے ذہن میں تعلیم کا مقصد ہےصرف بچہ کو بہت ساری معلومات فراہم کرنا ،نصاب کی بھیل اورامتحان میں کامیابی حاصل کرنا۔لوگوں کے نزدیک اسکول کا نصاب ختم کر کے کامیا بی حاصل کر کے سند حاصل کرنا ہی تعلیم ہے۔ لیکن امام احمد رضا قدس سرهٔ کا تصور علم اس سے بالکل جداگانه حیثیت رکھتا ہے۔ بقول اعلی حضرت تعلیم انفرادی ہویا ایک معاشرہ کی ضروریات پوراکرتی ہواس کا مقصد ہے معاشرہ میں ایسے افراد پیدا کرنا جن سے سارا معاشرہ اثر لے اور وہ دوسروں کے لئے ممونہ ہوں۔ اس ماڈل معاشرہ میں جو استاذ تعلیم دیتے ہوں ان کے تعلیم دینے کا مقصد فقط ڈیوٹی انجام دینا نہ ہو بلکہ وہ ایسے افراد کی پیداوار میں اضافہ کو بیتی بنا ئیں جس سے اسلامی فلاحی معاشرہ کی تشکیل ہو۔ فذکورہ تربیت یافتہ افراد نہ صرف اپنارد کر ماحول کو متاثر کریں بلکہ پورے معاشرہ کو متاثر کرنے کے لئے ایک خوشگوار ماحول کو بیتی بنائیں۔ ماحول کو بیتی بنائیں۔ ماحول کو بیتی بنائیں۔ اب ہم فدکورہ نکات پرغور وفکر کرتے ہیں اور تفصیلاً انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں:۔

اب ہم مذکورہ نکات پرغورہ فکرکرتے ہیں اور تفصیلاً انہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں:۔

ان نکات کا مقصد ایک ایسے معاشرہ کی تشکیل ہے جس کا ہر فرد دوسرے کے کئے نمونہ ہو۔ جس کے اخلاق اعلی اور عادات واطوار اسلامی تعلیمات کا نمونہ ہوں۔ ایک پرامن معاشرہ تعلیم کی تشکیل اور موٹر نظام زندگی کے بغیر ممکن نہیں اور حقیقاً وہ نظام زندگی اسلام ہے جودین حق وفطرت ہونے کے ساتھ ساتھ نظام حیات کا آفاتی تصور ہے۔

اسلام ہے جودین حق وفطرت ہونے کے ساتھ ساتھ نظام حیات کا آفاتی تصور ہے۔

اسلام ہے جودین حق وفطرت ہونے کے ساتھ ساتھ نظام حیات کا آفاتی تصور ہے۔

استاد اور طالب علم دونوں کی اجتماعی ذمدداری معاشرہ کی اصلاح ہے۔

امام احمد رضا کا تیسر انکت علمی وسعت میں مزید نکھار پیدا کرتا ہے۔ امام احمد رضا ایک پیشہ در استاذ نہ تھے بلکہ انہوں نے خلوص و محبت کے ساتھ محبت رسول علی ہے۔

کرام ، اہلیمیت عظام ، اولیا نے امت اور علمائے کرام کی عزت دوتہ قیر کا بھی درس دیا ہے۔

امام احمد رضا کے بیدس نکات اسلامی معاشرے کی کا میابی کی بنیاد ہیں۔ یہ

متنقبل کےافرادمعاشرہ کی تربیت اس انداز سے کرنے کا درس دیتے ہیں جونہ ص خودکفیل معاشره کی تشکیل کریں بلکهایک جدیدمعاشره اورجدید دنیامیں اپنامقام پیدا کر سکیں۔اییامعاشرہ ای وقت تشکیل کیا جا سکتا ہے جب تعلیم کسی مقصد کے تحت ہو۔ امام احد رضا کے اس نظام تعلیم کے خاکہ کی اہمیت اس قدر اہم کیوں ہے؟ اس کی بنیادی وجہ بیہ ہے کہ اعلیمضر ت کے دور میں اسلامی معاشرہ غیروں کے کنٹرول میں تھا اور بیحالت اب بھی جوں کی توں ہے۔ امام احمد رضا قدس سرۂ العزیز نے ہمیشہ ہر جہت ہے کنٹرول معاشرہ میں روشنی کی کرن پیدا فرمائی \_ کیونکہ اسلامی معاشرہ میں ظلم ایک جہت ہے نہیں تھا بلکہ ہر جہت سے تھااورا پیےمظلوم معاشرہ کو کسی ایسے منصوبہ کی ضرورت تھی جواہے آزادی اور خومختاری کی راہ دکھائے۔امام احمد رضانے ان عوامل کی نشاندہی کی جواس وقت کےمعاشرہ میں اورموجودہ معاشرہ میں خرابی پیدا کرنے کے باعث تھے۔ وہ نظام تعلیم جومسلمانوں میں لا دینی نظریات کوفروغ دے رہاتھا اور دے ر ہاہے،اعلیصر ت نے اس کی نشاند ہی فر مائی اور اسلامی نظام تعلیم کو ہر درس گاہ کی بنیا د قرار دیا۔مسلم خاندان کے بچے اسکول میں تعلیم حاصل کریں اور تہذیب وتدن غیروں کا اپنانے میں فخرمحسوں کریں دراصل بیا ایک سازش تھی اورموجودہ معاشرہ میں بھی ایک المیہ ہے۔مسلمان بچے فارغ التحصیل ہونے کے بعدا پنامذہب،معاشرہ اور ثقافت چھوڑ کرلا دین نظریات کوفروغ دینے کی کوشش کرتے ہیں۔امام احدرضا نے اس خطرہ کی طرف اشارہ دیا اوراس کوا کھاڑ چھنکنے کے لئے ۱۰ زکاتی فارمولہ عنایت کیا۔

\*\*\*\*\*\* امام احمد رضا کے دور میں علی گڑھ یو نیورٹی میں جوتعلیم دی جار ہی تھی اس میں طلبہ کواسلامیات کی تعلیم ضرور دی جاتی تھی مگرسائنس پراسلام کی فوقیت دینے کے بجائے اسلام کوسائنس کے تابع کرنے کی کوشش کی گئی کیونکہ اس وقت کی انگریزی حکومت میں ایی ہی یو نیورٹی سے فارغ انتحصیل افرادا نظامی عہدوں پر کام کر سکتے تھے۔اس طرح اسلام کوحقیقی معنوں کے بجائے نی شکل کے ساتھ پیش کیا گیا۔امام احدرضانے ایسے نظام تعليم كى طرف خصوصيت سے توجد دلائى جواسلام كى حقيقى تثمع روثن كرنے كاسب ہو۔ امام احدرضانے اس جدید یو نیورٹی میں تعلیم یافتہ افراداورمعاشرے کے دیگر افراد کے درمیان طبقاتی تقسیم کی نشاندہی کی کیونکہ چندلوگ ایسی درسگاہوں میں تعلیم حاصل کرنے کے بعدلا دینی معاشرہ میں انگریز حکومت کے آلہ کار بنتے تھے جس سےمعاشرہ میں طبقاتی ماحول کوفروغ حاصل ہوا۔ مسلم طلبه کاعلم اور ان کی صلاحیت اسلامی معاشرہ میں فوائد وثمرات چھوڑنے کے بجائے دشمنانِ دین کی نذر ہوئی۔اس طرح جو قیادت اسلامی معاشرہ میں مخلص تھی اور اسلامی نظام زندگی میں پختہ یقین رکھتی تھی انہیں اہم عہدوں سے خارج کردیا گیا۔ نتیجة وہ طلبہ جوان جدید درس گاہوں میں تعلیم حاصل کرتے رہے ہیں انہیں بھی انگریزی حکومت نے کسی بھی اہم عہدہ کی ذمہ داری نہ سونی ۔ امام احمد رضا نے مسلمانِ عالم کے لئے نہایت زریں اصول وضع کیا اور انہیں اینے علم اور صلاحیت کو اسلامی معاشرہ کی فلاح و بہبود کے لئے وقف کرنے کی

آج لا دینی معاشرہ میں نظام تعلیم مسلمان بچوں کو دین اسلام سے متنفر کرر ہا ے۔جس طرح اعلیمضر ت کے دور میں انگریزی نظام تعلیم نے صرف مخصوص طبقوں کو یو نیورسٹیوں میں نمائندگی دی باوجود یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرنے کے طلبہ کو نجلے درجہ میں رکھا گیا۔ امام احمد ررضانے یہاں ایسے نظام تعلیم کے رواج پرزور دیا اور اس بات اور تصور کی قطعاً تر دید کی جس کی رو ہے دینی علوم کے علاوہ دیگرمضامین کی اجازت نہ ہو۔امام احمد رضانے نہایت واضح الفاظ میں مفیداورمعلوماتی مضامین وعلوم کوطلبہ کے لئے ضروری قرار دیا۔امام نے واضح فرمایا کہ مذکورہ مضامین وعلوم کواسلام کی آ فاقی روشیٰ میں پڑھا جائے جوانہیں دین و دنیا میں سرخرو کرے لیکن ان کی توانا ئیاں اور صلاحیتیں اسلامی معاشرہ کے لئے ہوں۔البتہ وہ علوم جو کلیۃ اسلامی علوم سے متصادم ہوں ان کی اجازت نہیں دینی جاہئے۔ایسے علوم نے نہ صرف لا دینیت کوفروغ دیا بلکهامت مسلمه کواوج ثریا ہے زمین پردے مارا۔ امام احمد رضانے اپنے تعلیمی خطبہ کے تیسرے نکتہ میں امام الانبیا علیہ ، صحابہ کرام، اہلبیت اطہار،اولیائے امت وعلائے ملت کی محبت وعز ت کوضروری قرار دیا کیونکہاس دور میں جوطلبہان جدید یو نیورسٹیوں میں تعلیم حاصل کرتے تھے انہیں اسلام کی اصل حقیقت سے بے خبرر کھا گیا۔ان بے خبر فارغ التحصیل طلبے نے اسلام کی مکمل سوجھ بوجھ اورعلم کاسر ٹیفکٹ حاصل کرنے کے بعد بھی اسلامی قیادت کےخلاف آ واز اٹھائی۔ کیونکہ وہ ہر شے کوا بے علم کی روشنی میں جانچنے کے عادی تھے یہاں تک کہ اسلامی نظام زندگی کو بھی ای کسوٹی پر پر کھتے تھے۔ انہوں نے اکابرین امت کی

25

محبت اوراتباع کوغیرضروری قرار دیا۔امام احمد رضانے اس غلط اور فرسودہ تعلیم کواسلام کے خلاف قرار دیا اور محبت رسول قلیقی ،صحابہ کرام ، اہلیت اطہار ، اولیاء اور علاء کی محبت وتعلق کوضروری قرار دیا۔

ان تعلیم یافتہ افراد میں ہے بعض نے اسلامی معاشرہ کے خلاف منظم جدوجہد کا آغاز کیااور''جدید اسلام'' کے نظریہ کے فروغ کے لئے انہوں نے انگریزوں کے اشاروں پر بھر پورخد مات انجام دیں کیونکہ وہ انگریزوں کے نظام میں اس وقت تک اہمیت حاصل نہ کر سکتے تھے جب تک وہ معاشرہ اسلامی کونا قابل عمل اور فرسودہ قرار نہ دیتے۔

اس تجدد پیندی کی خواہش میں بعض تعلیم یافتہ افراد نے بھی دھیقتِ اسلامی کا انکار کیا اور نئے نئے نظریات پیدا کر کے امت مسلمہ میں نئے فرقوں کی بنیاد ڈالی۔ ان میں مصر کے محموعبدہ نے مغربی اسلام کی تحریک شروع کی اور نص قطعیہ تک کوروند ڈالا۔ امام نے اس غلط فہنی کا ازالہ کیا جواکٹر لوگ غلط فہنی کا شکار تھے کہ اسلام میں طقاتی تعلیم کا تصور قطعاً موجود نہیں تعلیم پر معاشرہ کے ہر غریب وامیر اوراد نی واعلی طقہ کے افراد کا ہرا ہر کا حق کہ اسلام کی دوسے اعلی درجہ کے لوگوں کا اسلام غریب طبقہ کے افراد کا اسلام جو مدرسوں میں علم حاصل کرتے درجہ کے لوگوں کا اسلام غریب طبقہ کے افراد کا اسلام ، نہیں ایس تعلیم دیتا تھا جوغریب طبقہ کے لوگوں کا درجہ کے لوگوں کو تھیراور نجلے درج کا تصور کریں۔

۔ امام احمد رضائے تجدد پسندی کے اس مکروہ عزم کو بے نقاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ان لوگوں کی کوشش فقط اس کا فرانہ حکومت میں اعلیٰ عہدوں کا حصول ہے۔وہ اعلیٰ عہدوں کے حصول کے لئے غرباء کو اسلام کی عطا کردہ عزت وتو قیرے محروم کر

ہے ہیں جبکہ اللہ کے نز دیک فضیلت و ہز رگی کا معیار دولت نہیں تقویٰ اور نیکی ہے۔ امام احمد رضا کے پیش کردہ زریں اصول ہے بل ۱۹وس صدی کے آخر میر جونظام تعلیم متعارف کرایا گیا ہےاس نے امت مسلمہ کو دو بڑے در جوں میں تقسیم کر دیا۔ایک مخصوص طبقہ اور دوسرامحروم طبقہ مخصوص طبقہ تو وہ تھا جو جدید درسگاہوں میں اسلام کے نام پر کافرانہ نظام زندگی اور نظام تعلیم کوفروغ دے رہاتھا۔اس طبقہ نے انگریزوں کی نگاہوں میں مقام حاصل کرنے کے لئے'' حقیقی اسلام'' کی مخالفت کی۔ مام نے اس غلط رجحان کا بردہ فاش کیااوراسلام کے ثقافتی ور ثہ کی حفاظت کی اہمیت کو اجا گرفر مایا۔ آپ نے جدیدعلوم کی مخصیل کے ساتھ ساتھ اسلامی تعلیم کولازی رکھا جو طلبہ کودیگر قوموں کے مقابلہ میں کامیابی ہے ہمکنار کرتے ہوئے فضیلت بھی عطا کرتا ہے۔ قیادتِ اسلامی کی حفاظت دراصل اسلامی ور شد کی حفاظت ہے اور اسلامی ور شد کی حفاظت اسلامی نظام زندگی کی حفاظت ہے۔ جدید دور کی حکومتوں نے عوام الناس کو ما تحت کرنے کے لئے تعلیمی ہتھیار استعال کئے ہیں جن کی وجہ سے عوام الناس نہ مانی طور پران کے کنٹرول میں آ جاتے ہیں بلکہ ذہنی غلامی کی ذلت ہے بھی دوجارہوجاتے ہیں۔اسلام میں تعلیم کا فریضہ اہل علم کی ذمہ داری ہے۔ریاست انہیں وسائل دینے کی ذمہ دارتو ہے لیکن تعلیم کی حقیقی ہیئت وصورت کو تبدیل کرنے کا اسے کوئی حق نہیں۔ دوسر لے لفظوں میں یوں کہا جا سکتا ہے کہ اسلامی ریاست میں علائے کرام اوراسکالرعوام الناس کوصراط متنقیم ہے روشناس کراتے ہیں اور ریاست انہیں اس مقصد کے لئے مناسب ماحول فراہم کرتی ہے۔

ان جدید درسگاہوں ہے فارغ ہونے والے افراد نے امت مسلمہ کے علماء اورا سکالر کے اثر ورسوخ کے خلاف دشمنان دین کے اشاروں پر جدو جہد شروع کر دی۔انگریزوں کے اس اقدام کا مقصد تھا اسلامی قیادت کوختم کر کے کا فرانہ نظام حکومت کو نافذ کرنا جس کے لئے انہوں نے ایسے لوگوں کا استعال کیا۔ دوسرے لفظوں میں انگریزوں کے اس اقدام نے ان لوگوں کے خلاف اورمحاذ قائم کیا جوایخ دلوں میں حضور نبی کریم الصفح ، صحابہ کرام ، اہلبیت اطہار اور اولیاء عظام اور علاء حق سے محبت رکھتے تھے انہوں نے ایسے لوگوں کے بارے میں شخصیت برتی کا شوشہ چھوڑا۔ امام احدرضانے اپنے تیسر نے تلیمی نکتہ میں مذکورہ اسلاف کی محبت پر بہت زور دیا ہے اور اسے طلبہ کے لئے زبان سے زیادہ دلوں پرنقش کرنے کا درس دیا ہے۔ علی گڑھ سے فارغ کتحصیل طلبہ نے خود کوانگریزوں کے نظام میں موزوں ثابت کرنے کے لئے ہروہ کام انجام دیئے جوانہیں تعلیمی درسگاہوں میں سکھایا گیا تھا۔حتیٰ کہ انہوں نے اسلام کو جدید نظریات کے ماتحت کرنے کی کوشش کی۔عوام الناس کوعلماء اور اسلاف امت کے خلاف اس طرح ابھارا کہ وہ موجودہ دور کے مسائل کی حل کرنے کی قابلیت نہیں رکھتے۔ان کے نزدیک جدید دور کے لئے اسلاف امت کی کوئی ضرورت نہیں۔اس نظریہ کی آڑ میں عوام کے لئے اسلام کی وہ شکل پیش کی گئی جو کا فروں نے تیار کی تھی اور جس کی بنیاد محمرعبدہ مصری نے رکھی تھی یعنی ایک ایسا نظریہ نے طبقاتی تقسیم کومز پرتقویت بخشی اورامت مسلمہ کوئی حصوں میں تقسیم کردیا۔ امام احمد رضانے ان حالات میں نہایت واضح موقف اختیار کیا کہ اسلام میں طبقاتی نظام تعلیم کی کوئی گنجائش نہیں۔ وہ تعلیم جوامیروں کے لئے ہے خریب بھی

وہی تعلیم حاصل کر سکتے ہیں اور ہر طبقہ کو اس پر یکساں حق حاصل ہے۔ ماڈرن اسلام کی شکل میں محمد عبدہ مصری کے پیش کردہ باطل نظریات کی روسے گاؤں میں تعلیم حاصل کرنے والے غریب طلبہ کا نظام تعلیم شہری کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں حاصل کرنے والے اعلیٰ طبقہ کے نظام سے مختلف تھا۔

ا مام احد رضانے اس نظریہ کو باطل تھہرایا اور ۹ اویں صدی عیسوی کے اواخر میں جب کسی دوسرے مفکرنے علی گڑھتر کی کے متباول نظام پیش نہیں کیا، آپ نے اس فریضه کی طرف توجه دی اورای سے ان کے اصلاحی نکات کی اہمیت کا انداز ہ لگایا جا سكتا ہے۔امام نے امت مسلمہ كے حقیقی تعلیمی مسائل كے حل اور افراد كی غلط ذہنی تربیت کے خلاف آوازحق بلند کی۔امام کے اس مجاہدانہ کوشش نے امت مسلمہ میں کئی تبریلیاں پیداکیں جن میں سے چندایک درج ذیل ہیں۔ (۱) امام احمد رضانے جدید تعلیم کواسلام کی روشنی میں نہصرف جائز قرار دیا بلکہ امت سلمہ کواسلام کے ساتھ ساتھ اس کی تلقین کی جوایک اسلامی معاشرہ میں امن وسکون پیدا کرنے کا ذریعہ ہے۔ بغیر اسلام کے جدید تعلیم مسلمانوں کو دبنی طور پرغیروں کا غلام بناتی ہے جبکہ اسلام کی روشنی انہیں پراگندگی ہے بچا کرخالص مسلمان بناتی ہے۔ (۲) ان نکات کی روشی میں ریاست کواس بات کاحق نہیں دیا گیا کہ وہ عوام الناس پر این پیند کے تعلیمی نظریات مسلط کرے۔ریاستیں ہمیشہ سے ہی عوام کو دہنی طور پرغلام بنانے کے لئے تعلیم کوکلیة تبدیل کرتی آئی ہیں۔آپ نے اس اہم مکتہ کی طرف توجہ

دلائی۔

\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\* (٣) حكومت تعليم مين بالواسط طلبه كاذبان مين اسلام ك خلاف زبر بعرر بي تقى جو انہیں سیامسلمان بنانے کے بجائے ایک لادین طالب علم بنادی تھی۔امام احمد رضا نے اسکولوں میں طبقاتی تعلیم کو بے بنیاد اور خلاف اسلام قرار دیا۔ آپ کے مطابق اسكولول مين سلى تعضبات ، طبقاتي تقتيم، قوميت اور ديگر لا دين نظريات طلبه ك بنیادی حقوق تعلیم کے لئے موزوں نہیں ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ اگر طلبہ کو طبقاتی نظام تعلیم دی جائے گی تواس کا مطلب ہوگا معاشرہ میں طبقات پیدا کرنا جودشمنانِ دین کی سازشوں کی پھیل کرتی ہے۔مسلم طلبہ کواس طرح کی تعلیم دی جائے کہ وہ دنیا کے ہر گوشے میں بنے والے مسلمانوں کو بھائی اور بہن سمجھیں۔ یہی رشتہ کا نصور اسلامی نظریات اوراسلامی تہذیب کی بنیاد ہیں۔ (٣) جديد معاشره مين تعليم كامقصد فقط سرميفكك اوراجيمي نوكري حاصل كرنا ہے اس طرح طلبہ میں علم وحکمت کی روح فوت ہوجاتی ہے۔ امام احمد رضانے اس غلط تصور کوخلاف فطرت قرار دیا اور طلبہ کوعلم و حکمت كے موتى نەصرف اچھى نوكرى كے حصول كے لئے بلكه اپنى زندگى كواصولوں كے مطابق گزارنے کی تلقین کی ۔ان نکات کی روشی میں طلبہ کومعاشرہ کا ایبا فرد بنایا جائے جو معاشرہ میں مثبت کرادارادا کریں۔اکثرمسلمان والدین اپنے بچوں کی تعلیم فقط اچھی ملازمت کے حصول کا ذریعہ جھتے ہیں۔ایے مسلمان اسلام کے حقیقی تصورعلم ہے ناواقف ہیں جوامام احمد رضانے پیش فرمائے ہیں۔اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ انہیں اسلام کے تصور علم کے بارے میں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ جن درس گاہوں میں انہیں

يرُ هايا گياان كا مقصد فقط چند مجوزه كتب پرُ هنا، امتحان ياس كرنا، شمِفَليث كاحصول اوراچھی ملازمت کا پالینا ہے۔زندگی کے دیگرشعبوں،اخلا قیات،معاشرہ میں مثبت کرداراورذ مدداریان ان کے نصاب کا حصنہیں ہیں۔ سب سے زیادہ افسوس کا مقام ہیہے کہ معاشرہ میں مسلمان ہراس چیز کی تعریف کرتے ہیں جومغربی معاشرہ کا حصہ ہو۔ دوسر لے لفظوں میں وہ اپنی فضیلت مغربی ثقافت کی پیروی میں سمجھتے ہیں۔نو جوانانِ اسلام اسلامی ثقافت سے بہرہ میں ۔ان کی زندگی کامحوراس مغربی معاشرہ میں در در کی تھوکریں کھانا، دشمنانِ دین کی چاپلوی اور نتیجۂ زندگی کی ہرخوشی ہے محروم ہو کر اسلام سے دوری اور نشہ شراب میں مست ہوتا ہے۔اس طرح کی غلط اور بےلگام زندگی میں بچوں کا قصور نہیں بلکہ انہیں زندگی میں اسلام کی تعلیم ہی نہیں دی گئی نہ انہیں اسلامی ثقافت کی برکتوں ہے آگاہ کیا گیا۔ان کی زندگی لا دینی اسکول میں جاتے جاتے گزرگی لیکن ان کے والدین کے کے پاس اتناوقت ندتھا کہ انہیں اسلامی درس گاہ تک لے جاتے۔ مغربی معاشرہ کے بروپیگنڈہ کی روسے اسلام فقط بولنے اور سننے کی چیز ہے۔ اس میں عمل کرنے اور نہ زندگی میں اپنانے اور اختیار کی ضرورت ہے۔اگر انہیں اسلاف کے کار ناموں اور کرامات اولیاء ہے آگاہی دی جاتی ہے توبیا گمراہ قائدین انہیں بدعت اور شرک کی نویدسناتے ہیں جس سے نوجوانانِ اسلام اسلاف اور اولیاء کرام سے دور ہوتے ہوتے نہصرف اسلام کے نظام حیات بلکہ روحانیت سے دور ہوکر لا دین ہوجاتے ہیں۔ مسلمانان ہندوستان و برطانیہ کی اس قابل رحم حالت کاحل صرف میہ ہے کہ

ا ما احدرضا کے نکات کی بنیاد پراسکول اور درس گاہیں قائم کی جائیں جوانہیں اسلامی نظام زندگی، نظام تعلیم اور ثقافت اسلامی ہے آگاہ کریں۔ان درس گاہوں میں مسلم طلبدایے شاندار ماضی کاعلم حاصل کر سکتے ہیں اور اس سے سبق حاصل کر کے موجودہ دور میں کامیابی حاصل کر سکتے ہیں۔انہیں درس گاہوں کی کامیابی کی بنیاد پر اسلامی یو نیورسٹیوں کا قیام عمل میں لایا جاسکتا ہے۔ جہاں جدید کوقدیم کے نقط ُ نظرے پر کھا جا سکتا ہے۔ان اصولوں کی روشنی میں نہصرف اسلامی دنیا بلکہ اقوام عالم میں درس گاہیں منفر داور بہتر ثابت ہوں گی۔ امام احمد رضانے ایک ایسار استم تعین کر دکھا دیا جواہل اسلام اپنی کوتا ہیوں کی وجہ سے کھو چکے ہیں۔اس نقصان کے ذمہ دار نہ صرف دشمنان دین ہیں بلکہ وہ

مسلمان بھی ہیں جنہوں نے تجد دیسندی میں اپنی حقیقت کوغیروں کی تہذیب میں کم کر دیا۔اماماحمدرضانے اہل اسلام کو قابل عمل نظریہ سے روشناس کرایا اور بین الاقوامی سطح پراسلامی نظام تعلیم کورواج دینے کا فریضهانجام دیا کیونکهاس جدید دور می<del>ں تعلی</del>م ہی ایسا شعبدرہ گیا ہے جس میں کم تنخواہ اور کم عزت وتو قیر کا حقدار اساتذہ کر گردانا گیا ہے۔ اسلامی نظام تعلیم میں اس غلط تصور کےخلاف صحیح نظریہ اور اس کا متبادل حل پیش کیا گیا

موجودہ دور میں نظام تعلیم کا ایک اور سانحہ شعبہ جاتی پہلو ہے جوایک تنگ طرتعکیمی نظریه کا اظہار ہے کیونکہ کالجوں اور یو نیورسٹیوں میں اساتذہ کسی بھی ایک

تضمون میں تخصص کی بنیاد رتعلیم دیتے ہیں جنہیں اپنے مضمون کےعلاوہ دیگر مضامین

کے بارے میں علم حاصل نہیں ہوتا۔ایک ہی دائر ہ میں محدوداسا تذ ہ ایک طالب علم کی کل ضروریات کو پورا کرنے کی صلاحیت سے عاری ہوتے ہیں۔ امام احمد رضانے اپنے تعلیمی نکات میں اسلام کو بنیا تعلیم قرار دے کراس کا متبادل تصورپیش کیا۔امام احمد رضا کےاصلاحی اور فلاحی نکات میں اس کاعملی نمونہ دیکھا جا سکتا ہے۔آپ کے دور میں بریلی شریف میں مضمون پر حاوی اساتذہ نے علم کے موتی بکھیرے۔خودامام احمدرضا ۸۵علوم وفنون پر ملکہ رکھتے تھے۔شریعت اسلامی، روحانیت، سائنس، ریاضی وغیره ان کے دائر و تدریس میں داخل تھے۔ ایسے تدریسی ادارے اہل اسلام کے لئے بالخصوص ایک تحفیرے ہوں گے۔ امام احمد رضا کے ای تعلیمی منصوبہ کی روشنی میں اس حقیقت ہے انکار نہیں کیا جاسکتا۔اسلام کوتعلیم کی بنیا د بنانے سے جملہ مضامین کاعلم اور فہم حاصل کر ناممکن بلکہ ضروری ہوتا ہے کیونکہ قرآن مجید میں جملہ مضامین کے بارے میں تفصیلی بیان موجود ہے۔سائنس، ہیئت،ریاضی، ہندسہ، کیسٹری، بایولوجی وغیرہ۔ امام احدرضا کے نکات کا خلاصہ اس طرح بیان کیا جاسکتا ہے کہ اس نظام تعلیم میں ایک طالب علم کو کمل انسان کی صورت میں پیش کیا جا سکتا ہے جوز مین پرخدا کا نائب اورمعاشرہ میں عالم انسانیت کے لئے ایک نمونہ ہوگا۔ آہ! امام احمد رضا کے پیش کردہ نظام تعلیم کی کس قدر ضرورت ہے اس خالمانہ دور میں اور کیسی اہمیت ہے اس کی ۔ حضرت امام احمد رضا علیہ الرحمہ کی حیات دراصل دشمنانِ دین کے خلاف جہاد کرتے ہی گذری۔ وہ اسلام اور اسلامی معاشرہ کوحقیقی روپ میں دیکھنے کے متمنی

تھے۔ وہ اسلام پر ہونے والے داخلی اور خارجی حملوں کے خلاف ہمہ تن برسر پیکار

رے۔حضرت احمد رضا کی جملہ کاوشوں پر مشتمل مضمون ' خیار بنیادی نکات' پہلے حجب چکا ہے جو چارنکاتی منصوبہ کہلاتا ہے۔

امام احمد رضا کے ۱۹۱۲ء کے چار نکاتی منصوبہ کا مقصد انگریزوں کے وسیع وعریض معاشرہ میں اہل اسلام کی تعلیم پر توجہ اور انہیں اسلامی نظام زندگی کے بارے میں ترتیب دینا تھا۔ آزادی کا تصور آگاہی حضرت امام علیہ الرحمہ کے ان نکات میں عیاں ہے جبکہ آپ کے تعلیمی نکات طلباء اسلام کو اسلامی معاشرہ میں ایک معمار کے طور پر پیش کریں گے۔

امام احمد رضا قدس سرۂ کے ان نکات کو امت مسلمہ کی تحریک آزادی اور حریت کی خشت اول کہا جاسکتا ہے کیونکہ یہ تعلیمی نظام مسلمانوں کو کا فروں کی سیاسی غلامی اور کا فرانہ معاشرہ سے آزادی کا درس دیتے ہیں۔ یہی نکات امت مسلمہ میں صالح قیادت کو مضبوط کرنے اور علماء حقہ اور اولیاء امت کی محبت کا درس دیتے ہیں۔ ایک ایبا نظام تعلیم جس میں امت مسلمہ کے روح رواں اولیاء وعلماء کو اپنے کر دار ادا کرنے کا موقع ملتا ہے اور معاشرۂ اسلام کی تشکیل میں مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ ایسے اصلاحی اور فلاحی معاشرے میں بے پڑھے عالم بن جانے والے جاتم علماء کا کوئی مقام بس جوخود بھی گم کر دہ راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا گم کر دہ راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا گم کر دہ راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا گم کر دہ راہ ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی اپنے جیسا گم کر دہ راہ ہوتے ہیں۔

اعلی حضرت کے انہیں نکات میں اسلامی تہذیب کو پروان چڑھانے کا موقع فراہم کیا گیا ہے۔ایسے اداروں میں جہاں اسلامی نظام تعلیم کا نفاذ ہوتہذیب اسلامی آزادی سے اپنامقام حاصل کرسکتی ہے۔اسلامی تہذیب وتدن کی وساطت سے اہل اسلام میں بھائی چارے کوفروغ حاصل ہوگا۔

د نیوی واخروی کامیابیاں اسلامی نظام میںمضمر ہیں۔امام کےمطابق اس نصوبه تعلیم میں طلبہ نہصرف اپنی دنیوی زندگی کوبہتر بنا سکتے ہیں بلکہ روحانی میدان میں بھی مقام کاحصول ان کے لئے آسان ثابت ہوسکتا ہے۔موجودہ حالات ثابت کر رہے ہیں کہ دیگر نظام ہائے زندگی قعلیم بری طرح نا کام ہیں ۔کافرانہ نظام مسلمانوں کواپنے اصل مقام میں تبھی بھی کامیاب نہیں دیکھنا جاہتے ۔مسلمانوں کواس کافرانہ معاشرہ میں فٹ کرنے کے لئے طرح طرح کے منصوبہ جات اختیار کئے جاتے ہیں لیکن نتائج کی کمزوری،انسانی ذہن کی کمزوری اور کم علمی کا ظہار کرتی ہے۔اہل اسلام ا بنی اولا دکوکامیاب کرنے کے لئے امام احدرضا کے پیش کردہ اورتشریح شدہ نظام تعلیم جومعلم کا ئنات نبی کونین کالیٹے کےعلوم ومخاذن سے لی ہوئی روشنی ہے جس نے اپنی یائیداری ہے ہرسواجالا ہریا کیا،وہ انسانی علم کی طرح کمزوراور بے بنیادنہیں بلکہاس کا نخزن "ان هـو الاو حبي يو حبي" (بيثك ينبيس بلكهالله تعالىٰ كي ارسال كرده وحي) اہل اسلام کی امید مذکورہ نظام تعلیم انہیں وہنی غلامی ہے آ زادی دلا کرمصطفوی غلامی (صلی الله تعالیٰ علیه وسلم) عطا کرے گا جس میں ایک عالمگیراسلامی سلطنت کا قیام پوشیدہ ہے۔ آئے ہم سب ملکر اس عظیم الشان منصوبے کو کامیاب کرکے و نیا کو دکھائیں: صلائے عام ہے باران نکتہ داں کے لئے

باب دوم امام احمد رضا کے جدید اصلاحی اسلامی تعلیمی نظریات از: پروفیسرڈ اکٹر محمہ ہارون ترجمہاز: مولانا محمد اسلمیل

پچھلے باب میں ہم نے امام احمد رضا کے دس نکاتی پلان کے بارے میں وضاحت کی تھی جوشنخ الاسلام امام احمد رضائے ۱۸۹۳ء میں مسلمانوں کی تعلیمی ترقی کے لئے پیش فرمائے تھے۔

ان نکات کا مقصد ایک دنیا میں ایک کامیاب تعلیم یافتہ افراد پیدا کرنا تھا جبکہ دنیاوی اداروں کی وجہ ہے مسلمانوں میں یہ چیز پیدا کرنا مشکل ہے۔ اس باب میں انہوں نے اس تعلیمی نکات کے ممل درآ مد کے بارے میں بحث ہوگ ۔ اور خاص طور پر تعلیمی نکات کے بارے میں فور وفکر کرنا ہے کیونکہ ان تعلیمی نکات میں خاص طور پر ان مسانوں کے لئے رہنمائی موجود ہے جو کسی ملک میں اقلیت میں رہتے ہیں۔ پر ان مسانوں کے لئے رہنمائی موجود ہے جو کسی ملک میں اقلیت میں رہتے ہیں۔ اگر چہ اما احمد رضانے اپنے اس تعلیمی منصوبے میں صرف بنیادی رہنمائی پیش کی ہے لئیکن آپ کی چیش فرمودہ اس گائیڈ لائن کی روشنی میں مجوزہ تعلیمی منصوبہ کے نفاذ میں مشکلات کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ یہ منصوبہ جتنا عظیم اور مشکل ہے اس طرح مستقبل میں اس کے ثمرات بھی بیحد و بے حساب ہوئے۔

سیخ الاسلام امام احمد رضا کا بیمنصوبه حروف والفاظ کا مجموعهٔ نبین بلکه اس کا مقصد ایسے مسلمان طلبه کی تربیت کرنا ہے جوجد بدوقد یم علوم کا امتزاج ہوں اور جن ک

زندگی کا مقصد دنیامیں کامیاب مسلمان پیدا کرنا ہے۔علاء واولیاء کی سر پرتی میں پیدا کردہ اس ماحول میں تربیت یا فتہ طلبہ ہرمحاذ پر کامیاب ثابت ہوں گے۔ آ جکل کچھے والدین جواینے بچوں کو فقط ڈ گری کے حصول کے لئے وقف کر دیتے ہیں وہ اس منصوبہ سےخصوصی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔جدیدمعاشرہ میں ان تعلیمی نکات برعمل درآ مد بہت آسان ہوگا اس کے لئے مسلم اسکول بنیا دی حیثیت کے حامل ہوں گے۔ عام اسکول جو کہ مسلمان طلبہ کی ایسی کھیپ تیار کرنے میں ماہر ہیں جو بعداز بھیل تعلیم معاشرہ میں کامیاب ہوتے ہیں لیکن تربیت کی عدم فراہمی کی وجہ سے بیتربیت یافتہ افرادا بی تمام تر صلاحیتیں صرف دنیا کے لئے وقف کر دیتے ہیں اور حد تو یہ ہے کہ وہ یے مسلم معاشرہ میں رہنا پیندنہیں کرتے بلکہ غیرمسلم معاشرہ میں زندگی گزارنا انکا اسلامی وغیراسلامی ملکوں میں مسلمانوں کے لئے علیحد ہ اسلامی اسکول کھولنا بھی ایک مئلہ ہےاور بدشمتی ہے مسلمانوں کی کافی تعداد عام اسکول میں زیرتر بیت ہے جو کہ حکومت کی زیرنگرانی چل رہے ہیں،ان میں مثالی طلبہ کی پیداوار ناممکن ہے۔ د نیا میں اب تک اس بات کے آثار نظر نہیں آتے کہ کیا ان معیاری اسلامی اسکولوں کے لئے حکومت فنڈ مہیا کرے گی یانہیں۔علاوہ ایسےاسلامی ممالک جہاں مسلمان

کے لئے حکومت فنڈ مہیا کرے گی یا نہیں۔علاوہ ایسے اسلامی ممالک جہاں مسلمان اکثریت میں ہیں وہاں غیراسلامی ذہن کی حکومتیں اس منصوب میں مددگار ثابت نہیں ہوسکیں گی نتیجۂ اس منصوب پڑمل درآمد کے لئے یا تو اسٹیٹ اسکولوں سے باہر یا پھر ان کے لئے اعلیٰ مجھ بوجھاور مالدار مسلمانوں کوجز وی طور پر کوشش کرنی ہوگی۔ اولاً : مسلمان سرکاری اسکول سے ہٹ کر اینے لئے اسلامی اسکول متعارف

كروائيں جوكل وقتى طور برعلاء اور جديد اسلامي اسكالرز كي تكراني ميں اينے فرائض انجام دیں جن میں اعلیٰ اسلامی تعلیم و تدریس کے ساتھ ساتھ عصری علوم کی تدریس کا ثانیًا: مسلمان والدین اور عام مسلمان کے مشتر کہ جدوجہد سے بچوں میں اسلامی تربیت کوروشناس کرایا جائے۔ ثالثاً: بچوں میں اسلامی تربیت کے لئے اہم کردار ادا کر سکتے ہیں یعنی ٹی وی ، اخبارات ،سیڈیز اورسیٹیلائٹ کے ذریعہ بچوں میں اسلامی تعلیم سے آگاہی نہایت آسان پیرائے میں کی جاسکتی ہے۔ رابعاً : مسلمان آپ اپنی مدد کے تحت انفرادی طور پر بچوں کو اسلام کے آفاقی پیغام ہے روشناس کرائیں ۔اس کے لئے مفید کتب وغیرہ سے استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ خامساً: علاء ومسلم اسكالرز اس مقصد عظیم كے لئے حتى الا مكان كوشش كريں اورايني ا پنی جگہ بچوں میں حقیقی اسلامی روح بیدار کرنے کی کوشش کریں۔اس کے حصول کے لئے مذکورہ بالا ذرائع کااستعمال بھیمفید ثابت ہوگا۔ اس طرح اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے دس نکاتی فارمولہ جات کے مقاصد کا

اس طرح اعلی حضرت امام احمد رضا کے دس نکائی فارمولہ جات کے مقاصد کا حصول ہوسکتا ہے۔ علاء واولیاء اور ہرمسلمان انفرادی طور پر بھی اسلام کے لئے کام کرنا اپنا فرض ندہبی سمجھیں۔ عورتیں اپنے بچوں کو دینی کتابیں فراہم کرائیں اور ان کے مطالعہ میں اعانت کریں۔ بیاس وقت ممکن ہے جب والدین اپنے بچوں کو اسکی افادیت ہے آگاہ کریں گے اور اساتذہ کرام حضرت امام غزالی قدس سرۂ کی تصنیفات سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہرعالم اور پیراور معاشرہ کا ہر فردانی اپنی بساط کے مطابق سے رہنمائی حاصل کریں۔ ہرعالم اور پیراور معاشرہ کا ہر فردانی اپنی بساط کے مطابق

اس میں حصہ لے۔علاء کرام اپنے پیروکاروں اور پیران عظام اپنے مریدوں میں ایک تعلیم کے حصول کی اہمیت اجا گر کریں۔ اس طرح مشتر کہ جد و جہد سے اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تعلیمی نکات کا ٹمر مستقبل قریب میں معاشرہ میں ایک ایسی تبدیلی پیدا کرے گا جس سے عظیم مسلمان پیدا ہوں گے جواسلامی روح بیدار کرنے میں اہم کر دارا داکریں گے اوراس طرح دنیا میں احیاء اسلام ممکن ہوگا۔
مصوبہ کو پایئے جمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے قبل کہ اس موضوع پر لب کشائی کی مصوبہ کو پایئے جمیل تک پہنچا سکتے ہیں۔ اس سے قبل کہ اس موضوع پر لب کشائی کی جائے جمیں مرکاری اسکولوں کے دوالے سے مسلمانوں کے دویہ کارخ متعین کرنا ہوگا۔
بعض مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ اعلیم سے درمیا کا پیش فرمودہ بعض مسلمان یہ تصور کرتے ہیں کہ اعلیم سے درمیا کا پیش فرمودہ

سلمان پیقصور کرتے ہیں کہ اعلیجضر ت امام احمد رضا کا پیش فرمودہ نصوبہ سرکاری اسکولوں کے نصاب سے سراسرمختلف ہے اور وہ سرکاری اداروں میں غلیم ونڈ ریس سے فوائد حاصل کرنا جا ہتے ہیں۔ دوسرا مسئلہ بیہ ہے کہوہ ہمارے دینی اسلامی اسکولوں کی کمزور کار کردگی کا بھی گلہ کرتے ہیں۔ وہ چاہتے ہیں کہ سرکاری اسکولوں میں تعلیم حاصل کرکے اسلام اورمسلمانوں کے لئے ایک مقام پیدا کرنا چاہئے تا کہلوگ اسلام کے بارے میں آگا ہی حاصل کرسکیں ۔اس معاملہ میں وہ کہاں تک درست ہیں، اس کے لئے زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں، وقت خود ارکا گواہ اس حیثیت ہے بھی آگاہ ہونا ضروری ہے کہ سرکاری اسکولوں میں کچھ چیزیں سلمانوں کے لئے خلاف مذہب ہیں۔ان اسکولوں میں تمام مضامین سبھی طلبہ کے لئے لا زمی ہیں لہٰذاان اسکولوں میں اسلام کوایک عام مذہب توتشلیم کیا جا سکتا ہے لیکن اسکی افا دیت اور عالم گیریت کووه مبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔اعلیٰصر ہے امام احمد

39

رضا کانظریہ تعلیم اسلام کونہ صرف بطور مضمون بلکہ نظام زندگی متعارف کرانا چاہتا ہے۔ اولاً: سرکاری اسکولوں میں دیندار طلبہ کوانتیازی سلوک کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ آجکل ایسے منصوبہ جات کا جن میں دیندار طلبہ کوغیرانتیازی سلوک کا سامنا ہے نہ صرف زور شور ہے بلکہ اس میں آئے دن تیزی آرہی ہے۔

ٹانیا : اگرکوئی دین دارطالب علم ان اسکولوں میں اچھی کارکردگی سے اپنا مقام پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے تو ایبا فرق اسکی اس سوچ کو پارہ پارہ کر دیتا ہے نیتجنًا وہ اچھی تربیت اورا چھے نمبروں سے پاس ہونے کے باوجودا چھا کام ملنے ہے محروم رہتا ہے۔

آج کی اس دنیا میں دیندارطلبہ میں بیسوچ اپنی انتہا پر ہے کہ کیا وہ ان سرکاری اسکولوں میں حصول تعلیم کے بعداعلی معیار کی ڈگری لینے کے باوجود بھی اچھی ملازمت پر متعین ہوجا کیں گے۔موجودہ دور کے مسلم والدین اس بات کے بھی شاکی ملازمت پر متعین ہوجا کیں گے۔موجودہ دور کے مسلم والدین اس بات کے بھی شاکی

ہیں کہ ان کی اولا د ماں باپ کی فرما نبر دارنہیں! اگر حقیقت سے پردہ اٹھایا جائے تو سارا مقصد اور غلطی والدین کی اپنی نظر آئے گی جنہوں نے اپنے بچوں کوسرکاری اسکولوں میں اچھی ڈگری اور اچھی ملازمت کے لئے وقف کر دیالیکن اسلام کی سنہری تعلیم اور

اصولول سے دورر کھا۔

حصول تعلیم کامقصد صرف اچھی نوکری ہی نہیں ، حصول تعلیم صرف ملازمت کے حصول کے لئے نہیں ہونی چاہئے بلکہ تعلیم کامقصد معاشرہ میں ایسے افراد پیدا کرنا ہیں جواپنامقام پیدا کرسکیں اوروہ ایسے تربیت یافتہ ٹابت ہوسکیں جو کئی بھی شعبۂ زندگ میں اپنااعلی کردارادا کرسکیں ۔اعلی حضرت امام احمد رضا کے اس نظریۃ تعلیم کے مطابق مرکاری اسکول میں ہرگز ہرگز یہ ٹارگیٹ حاصل نہیں ہوسکتا۔ لہذا امام احمد رضا

سلمانوں کےاس سوچ ہی کو بدلنا جا ہتے ہیں جو سیمجھ بیٹھے ہیں کہان کے بیجے ان اسکولوں میں تعلیم کے بعداسلام کی خدمت کرسکیں گے۔ آییے ملاحظه کیا ہوگا، آج تک دین دارمسلمانوں کی ہروہ کوشش جس میں سلامی روح کارفر ماتھی ان د نیاوی تعلیمی اداروں میں اس کورد کر دیا گیا اوران دیندار سلمانوں کوعلیجد ہشخص برقرارنہیں رکھنے دیا گیا بلکہان پر بنیاد پرتی کاالزام لگایا گیا۔ اگران مسلمانوں نے اس پراحتجاج کیا تو وہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم نے تمہارے لئے کیا اہتمام نہ کیا۔سرکاری اسکولوں میں عربی ،اردو،اسلامیات کےمضامین بھی ساتھ ساتھ پڑھائے جارہے ہیں اب جبکہ ہم آپ کے لئے اتنا کچھ کر چکے تو جوابا آپ بھی تعاون لرتے ہوئے اس لادینی ماحول میں ضم ہوجائیں اور اپناعلیحد ہشخص قربان کردیں۔ مسلمانوں کے مخالفین بیانگ دہل کہہ دیتے ہیں کہمسلمانوں کےعلیجد ہ اسکول بنیاد پرست پیدا کریں گےلہٰ زاان اسکولوں کی اجاز تنہیں ہونی جا ہے کیونکہ سلمانوں کےعلیحد واسکول معاشرہ میں تقسیم پیدا کرتے ہیں۔تو کیادیگر مذاہب کے اسکول بنیاد پرست پیدانہیں کرتے بھرالزام مسلمانوں پر ہی کیوں لگا؟ فرسودہ الزام کی رو سے تمام نداہب کے تعلیمی ادارے دنیا میں طبقات کی تقسیم کا سبب بنتے ہیں کیکن ان کومعلوم نہیں ہے کہ کیا یہود یوں اور عیسائیوں وغیرہ کے مذہبی اسکول بنیا د پرست پیدانہیں کرتے جبکہ اسلام ایک صاف ستھرا معاشرہ اورروحانی ماحول کا علمبرادار بلندااسلام كوقطعاً اجازت ديناليند كيون نبيس كرتے؟ تعجب ب! مسلمانوں کوآج کی اس دنیامیں نہایت مختاط رہنا ہوگا کیونکہ کافر قطعاً اسلام پھلتا پھولتا ہوا دیکھنا پیندنہیں کرتے۔اس دنیا میں مسلمانوں کی ترتی بھی کا فروں کی

یالیسیوں کا حصہ ہیں تاہم مسلمانوں کارویہ سرکاری اسکولوں کے لئے مثبت ہونا جا ہے یعنی کوئی اییا قدم جوان پر دھتہ لگائے اس کا موجب نہیں بنتا جاہئے۔اس تعاون کا ہرگز غلط مطلب نہیں لینا چاہئے بلکہ اسکا مقصد مسلمانوں کی اپنی حفاظت ہے نہ کہ کافروں کی ترقی۔ اگرچہ آج کی اس دنیا کی لا دین تہذیب میں مسلمانوں کے لئے اپنے نظريات كى حفاظت كے ساتھ ساتھ مثبت روپيذرامشكل ہے تا ہم اسلام دين حكمت ہے اور اس عالمگیر مذہب میں دنیا کی تمام اقوام و مذاہب کی ذاتی آ زادی کا تصوّ ر موجود ہےلہٰذامسلمان سرکاری اسکول کے باہر کے ماحول میں بھی ہمہ وقت اینے ندہب پر کاربندر ہیں۔ ہے کی دنیا میں مسلمانوں کے علیحدہ اسلامی اسکولوں کے لئے سب سے برا در پیش مسئله مالی معاونت کا ہےاور یہی مسئله شایداس تعلیمی منصوبہ کی تحمیل میں رکاوٹ ہے۔ چونکہ سرکاری اسکولوں میں رقم کی فراوانی ہے اور یہی چیز مسلمانوں کواپنی طرف ھینچق چلی جاتی ہے۔اگر چہ کوئی حکومت مسلمانوں کے اسکول کھولنے کے لئے رقم فراہم کرے گی مگر شرائط بہت بخت ہوں گی۔ وہ شرائط ایس ہیں جو اسلام اور مسلمان دونوں کے لئے قابل قبول اور مناسبنیں ہونگی۔اعلیمضر تامام احدرضانے اس مسلد کے ل کے دس فدكورہ بالا بنیادی نکات پیش فرمائے جنگی روش میں ان مسائل کوحل کرنے میں مدول سکتی ہے۔ان کا مقصداسلامی وغیرمسلم ملکوں میں مسلم کمیونٹی کی اہمیت اجا گر کرتا ہے۔ابتدا میں مسلم کمیونٹی کواپنی افادیت کواسٹیٹ کے سامنے تسلیم کروانا ہے اسکے لئے کمیونٹی کا 🚼

اتحاد اور ان کا حکومت ہے دوستانہ بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔اسطرح ممکن ہے کہ سلمان اپنتلیمی مقاصد کے لئے حکومت سے گرانٹ حاصل کرسکیں۔اس موجودہ دور میں حکومتوں سے اس بات کی تو قع رکھنا ہے سود ہے کہ وہ مسلمانوں کی ترقی کے لئے اقدام کریں گی۔آ ٹار کی روشنی میں اس حقیقت ہے انکارنہیں کہ کوئی بھی حکومت مسلمانوں کوم ہے ہے برداشت ہی نہیں کرتی۔ أحجكي دنياميس ان حالات ميس جبكه موجوده حكومت كي اسلام يشمني بھي ان تعليمي نکات کے نفاذ میں رکاوٹ ہے۔سرکاری اسکولوں میں تبلیغ اسلام کی کامیابی بہت مشکل ہےاور بیاسلامی تعلیمی نکات ان اسکولوں میں نا کام ثابت ہو سکتے ہیں لہذامسلمانوں کو جاہے کداسٹیٹ اسکولوں کے باہر کے ماحول میں اپنی جدو جہد جاری رکھیں۔ اس مضمون کے باقی حصہ میں ہم مسلمانوں کی اس فکر کو متعین کرنے کی طرف توجهمر كوز كرناحا ہے ہیں جو كهان مشكل حالات ميں اپنی اصلاح كی طرف گامژن ہونی چاہئے۔مسلمانوں کی اجتماعی سوچ کو ایک نقطۂ نظر پر مرکوز کرنے کے لئے امام احمد رضا کے اس تعلیمی منصوبے کی اشاعت نہایت ضروری ہے تا کہ ہرمسلمان تک اعلیمفر ت امام احمد رضا کا پیغام پہنچ جائے اور آ ہستہ آ ہستہ جملہ اہل اسلام تعلیم اسلام کی خاطر متحرک ہوجائیں۔اس مقصد کے لئے پہلے والدین کی تربیت کرنا ہوگی جوانی اولا دوں یں بیہ سوچ پیدا کررہے ہیں کہ تعلیم صرف اور صرف اچھی نو کری کے لئے ہے اور بس! پی تصور مسلمان طلبہ کی بنیادی ضرورت نہیں بلکہ اسلام کی خاطر قربانی کے سراسرخلاف ہے۔ والدين كوابتداء افي اولا دول ميں بيسوچ پيدا كرنے كى ضرورت ہے كه وہ اسلام، ملمانوں،علماءاوراولیاءکرام ہے محبت کریں اوراجھی نوکری کے لئے تعلیم تو حاصل

کریں مگراسلام کوصرف عبادات تک محدود نہ کریں بلکہ زندگی کے جملہ شعبوں میں ال ہے رہنمائی حاصل کریں۔والدین عملی طور پراینے بچوں کے لئے خودمملی نمونہ بن کرانگی رہنمائی کریں۔ یقیناً ایک اعلی تعلیم یافتہ مسلمان ملازمت پیشہ یا کاروباری م ایک محتِ اسلام میں تضادنہیں ہوسکتا اور نہ ہونا جا ہے مگرایسی مثالیں اس معاشرہ میں بهت کم دیکھنے میں آ رہی ہیں۔مزید برآں والدین کواس رخ کی طرف بھی توجہ دینی جا ہے کہ شادی بیاہ کے موقعوں پر وہ اسلامی روایات کوسا منے رکھیں صرف دولت کی ریل پیل میں حصول رشتہ کا معیار نہیں ہونا جاہئے، یہی وجہ ہے آج جارے اسلامی معاشر یہ میں کچھشادیاں بالآخر طلاق کے ناخوشگوار نتیج برختم ہوتی ہیں۔اگر بچول کی تربیت میں محبت اسلام کارفر ماہوتی وہ نہصرف ایک کامیاب از دواجی زندگی گزاررہے ہوتے بلکہوہ ہمیشہاینے والدین کے فرمانبر دار بھی ہوتے۔ ہ جکی دنیا میں مسلم نو جوانوں میں خاص طور پر ایک بے چین اور غیر ذمہ دارانہ سوچ پروان چڑھ رہی ہے، انہیں بھی اینے متنقبل کومسلم معاشرے کے۔ وابسة رکھنا جاہئے۔ابتدائی عمر ہے تعلیم وتربیت کی طرف شوق پیدا ہونا ضروری ہے ا نكامقصدزندگی اورجد پدتعلیم دنیاوی معاشره میں اپنی خدمات وقف کرنا نه ہو بلکہا پنے ملم بھائیوں کی ضروریات کوسا منے رکھتے ہوئے ان کی مدد کرناا پنافرض خیال کر کے اپی ثقافت ہے آگاہی حاصل کریں۔ بیساری چیزیں اسی صورت میں ممکن ہو عتی ہیں کہ جارے نو جوان اینے مذہب سے لگاؤ رکھتے ہوں۔اس کے لئے خصوصی طور پر اسا تذه کرام کوطلبه کی رہنمائی کرنی ہوگی اوران میں ایک ایسا جذبہ پیدا کریں کہوہ ہُ معاشرہ کے لئے ہوتم کی خدمت کوا پناندہبی فریضہ خیال کریں۔

آج کی اس جدید د نیامیں جیدعلاء کرام کی خدمت میں مؤ دیا نہ عرض ہے کہ وه مساجداور مدارس كوصرف ندببي فرائض وعبادات تك محدود نهرهيس بلكهان ميس طلبه و طالبات کی ایسی تربیت کا انتظام موجود ہو جوطلبہ کے اندر محبت اسلام پیدا کر ہے، انہیں اپنے مذہب سے جنون کی حد تک بگاؤ ہو، اس کے لئے مدارس میں جدید اسلامی لٹریچ اور دیگرغیرنصابی مواد بھی فراہم ہونا جا ہے ۔ عالم صرف مسجد اور مدرسہ کا منتظم نہیں ہے بلکہ وہ مسلم معاشرہ کوتر تی کی راہ پرموجزن کرسکتا ہے۔مگر کیا ایسا ہور ہاہے یا علاء کرام اس ضرورت کو مجھ رہے ہیں، لگتا ہے کہ ایسانہیں ہور ہاہے۔ مگر کیوں؟ اولیاء کرام نو جوان نسل کی رہنمائی میں اینااثر ورسوخ استعال فر مائیں اور انہیں طریقت کے اصولوں کی روشنی میں تصوف کی حیاشنی ہے بہرہ ورکریں۔ تاریخ شاہد ہے کہ بگڑی ہوئی قومیں جہاں تلوار ہے مسخر نہ ہوسکیں وہاں تصوف کی جاشنی نے ان کے قلوب کو فتح کیا۔اسلامی طریقت میں بعض سلسلے تو تعلیم کا کافی شغف رکھتے ہیں۔انہیں اپنے کام کی خصوصی توجہ نو جوانوں کے لئے وقف کرنی جائے۔ مدارس اسلامیداین کامیابی کوکٹر ت تعداد نشمجھیں بلکدایے طلبہ کی نظریاتی تربیت کے ساتھ ساتھ اخلا قیات اور معاشرت کے سنہری اصولوں ہے بھی آگاہ کریں۔جوانتظامیہ مدارس چلاتی ہیں انہیں اس حقیقت سے واقف ہونا جا ہے کہ وہ ایک ادارہ کا نظام ہی نہیں بلکہ انہیں ایک معاشرہ کی تربیت کا ذمہ دار سمجھا جارہا ہے۔ امام احمد رضا کے تعلیمی نکات کے مدارس میں نفاذ ہے ہی اس منزل مقصود تک رسائی ممکن ہے۔ تو اس سلسلے میں آج کےعلاء کرام سے خاص گزارش ہے کہ وہ دیکھیں کہ کیا واقعی ایبانصاب پڑھارہے ہیں جسكى طرف امام احدرضانے توجد دلائى ہے يامحض ككير كے فقير بے ہوئے ہيں؟

آج کے دور میں جہاں تک ممکن ہواور جہاں بھی مسلمان ہوں ان کی غیر ر کاری اسکولوں کے ساتھ تعاون کرنا جا ہے ۔بعض غیر سر کاری ادار ے طلبہ کی تعلیمی نسروریات بخو بی پورا کر رہے ہیں۔ان إداروں میں وہ طلبہ جواپنی صلاحیتوں میں نکھار پیدا کرنا جا ہتے ہیں غیرسرکاری ادارےان کے لئے نہایت موزوں ماحول پیدا ر کتے ہیں۔ یہی طلبہ ستقبل میں قوم سلم کی قیادت کا فریضہ سرانجام دیں گے۔ امام احمدر رضا نے مسلمانوں کونصیحت فرمائی ہے کہ وہ نہصرف دینی علوم عاصل کریں بلکہ عصری علوم میں بھی مہارت حاصل کرنا ضروری ہے ، اس کے لئے چاہے انہیں ایک ہے زیادہ تعلیمی اداروں میں رجوع کیوں نہ کرنا پڑے۔ وہ مخصیل علوم کے لئے جذبہ اور شوق پیدا کریں ،تمام مضامین میں استعداد پیدا کریں تا کہ وہ ونیامیں جس پلیٹ فارم سے کا م کرنا جا ہیں انہیں مایوسی نیہو۔علماءواولیاءانفرادی طور یر بھی طلبہ کی تعلیمی ضروریات کا خیال رکھیں اور بہتر ہوگا کہ بعض ابتدائی تعلیمی ادارے بمول اوربعض متوسط اور پھراعلیٰ اورمنهتی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے تعلیمی منصوبہ کے نفاذ میں مخالفت کا بھی قوی مکان ہے۔سرکاری سطح پر اسکی مخالفت بھی بقینی ہے لیکن سرکاری کوششوں کونظر انداذ کرتے ہوئے جمیں ان تعلیمی نکات کا پیغام معاشرہ کے ہر فرد تک پہنچا ناضروری ہے۔ بعض مسلمانوں میں اسکی اہمیت سے لاعلمی انہیں مخالفت پر ابھار گی، انہیں ابتداءً اس تعلیمی منصوبہ کے بارے میں آگاہ کریں۔معاشرہ میں مختلف حوالوں سے اس تعلیمی منصوبه کی بھریورانداز میں مکر بھی ہوگی لیکن انشاءاللہ وہ عام لوگ جوذ اتی مفاد کی خاطر الله ورسول جل وعلا وصلى الله تعالى عليه وسلم كے نظام سے مكر ليتے ہيں وہ خود ناكام

ہوتے ہیں۔ بعض مسلمان جو صرف برائے نام مسلمان ہیں انہیں خاص طور پراس سے تکلیف ہوگی کیونکہ اسلام کواپنی خواہشات کے مطابق تبدیل کر لیتے ہیں ان کے لئے اس نظام میں کافی مشکل ہے۔

سب سے بڑا مسئلہ جوہمیں پریشان رکھتا ہے وہ ہماری تعلیمی سوچ ہے یعنی حصول تعلیم کامقصد صرف اور صرف ڈگری اور نوکری ہے۔اس سوچ میں تبدیلی نہایت ضروری ہے۔اور پرسے نیچ تمام اس فرسودہ سوچ کا شکار ہیں ختی کہ قائدین امت کے خاندان نیز جاہ و دولت والے خاندان کے افراد بھی ان ڈگریوں کے لئے امریکہ کی

یو نیورسٹیوں میں زرتعلیم ہیں۔کسی بھی نظام کے نفاذ میں ابتدائی مشکلات قدرتی امر ہوتی ہیں اس طرح اس تعلیمی منصوبہ کاتعلیمی اداروں میں متعارف کرانے ہے مشکلات سے دوچار ہونا پڑے گابعدازاں اسکے ثمرات وفوائداس قدرموثر ہوں گے کہ آسکی ترقی

انتهائی سرعت سے اپنامقام حاصل کر یکی پھر تدر یجا اس کی کامیابی دیگر نظام ہائے تعلیم
کی ناکامی پر منتج ہوگ۔ جو تو میں اپنے نظام تعلیم اور ثقافت سے دور ہو جاتی ہیں انہیں
انہی اقوام کے لوگ عزت سے نہیں دیکھتے ،ای طرح ہمار نے و جوان جنہوں نے جدید
علوم کو دین علوم پر ترجیح دی اور کلیئ ند ہب سے رابطہ تو ڑلیا وہ ڈگری یافتہ ہونے کے
باوجوداس دنیا میں بیروزگار ہیں اور کا فرمعاشرہ انہیں نفرت کی نگاہ سے در کھتا ہے مزید بر

آ ں بعض نو جوان تو ند ہب ہے اس قدر دور جا چکے ہیں کہ وہ اسلام کے بنیا دی اصولوں سے ناواقف ہیں اور اپنے والدین کے لئے بھی پریشانی کا باعث ہیں۔

اس باب کالبلباب اورخلاصہ بیہ ہے کہ الکی خضر ت امام احمد رضا کے اس تعلیمی منصوبہ کا مقصد اسلام کو بطور نظام حیات متعارف کرانا اور زندگی کے تمام شعبوں

میں اسکومتعارف کرانے کے ساتھ ساتھ تعلیمی اداروں میں اسکی افادیت بتلا تا ہے۔ یی تعلیم جس میں مذہب کاعضر نہ ہو وہ تعلیم فقط کاغذ کا ایک پرز ہ تو ہوسکتا ہے کیکن وہ بالب علم کے مستقبل میں کوئی تبدیلی پیدانہیں کرسکتی لہٰذاتعلیم وہی موثر ہے جس کی بنيادوں ميں ندہب اسلام كى طاقت ومحبت موجود ہو۔ نيتجاً طالب علم جو ہمہ جہت معاشره کی اصلاح کی صلاحیت کا جذبہ لئے مسلم معاشرہ میں اپنا کرادارادا کرسکتا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کے پیش فرمودہ تعلیمی منصوبہ برعمل درآ مدابتداء مشکل تو ہے لیکن ناممکن نہیں۔آج کی دنیا میں جہا ہیں اس تعلیمی منصوبہ برعمل درآ مد میں بھی مسائل پیدا ہو سکتے ہیں تاہم ہمیں اس موضوع پر کہان تعلیمی نکات کے نفاذ میں حائل مشکلات کیے حل کئے جا کیں پر بھی غور وفکر کرنی ہے، اس کاحل تلاش کرنا ہے۔ سرکاری اسکولوں کے لا دینی اور فخش تغلیمی ماحول کے ثمرات ہمارے سامنے ہیں۔ان رذیل ثمرات کو زائل ک ہارے پاس امام احد رضا کے پیش فرمودہ اس تعلیمی منصوبہ کے علاوہ اور کوئی متباول نہیں لہذاہمیں مل جل کراسکی کامیابی کے لئے جدوجہد کرناہے۔ خداوند تعالی معاشرہ کی اصلاح کرنے کے لئے ان اقدام برعظیم اجرو ثوابءطافر مائے۔

امام احمد رضا كاجديدا سلامي نظام لعليم از:پروفیسرآ صف حسین مترجم:مولا نامحداسمعيل ملمانوں کے لئے سب سے مشکل مسئلہ آج برطانیہ میں اپنے استقامت ہے۔مغربی ثقافت کی چکا چوندروشنی نے نہصرف وہاں کےمسلمانوں کی زندگی پر گہرااٹر رکھ چھوڑا ہے بلکہ پوری اسلامی دنیااس کی بلغار ہے بری طرح متاثر ہے۔مسلمانوں میں بیڈکر پیدا ہو چکی ہے کہاس مغربی ولا دینی اوراشترا کی نظریات ہے کس طرح نمثا جائے اور یاا نی کوشش ترک کر کے''تجد دیسندی'' کا راستہ اختیار کیا عائے تنی کہ سلم دنیا میں مغربی نظریات کی اشاعت کا بیج بودیا گیا۔ان حالات میں وہ ملمان جومغربی ممالک میں رہائش پذیر ہیں ان کے لئے اپنی شناخت قائم رکھنا ایک الگ مسکلہ ہے۔ان کے لئے اپنے مذہب اور شناخت کو محفوظ رکھ یا نانہایت ہی مشکل نکینے ہے۔مسلمانوں کے لئے شناختی حوالے سے اس امر کی پریشانی بھی موجود ہے کہ آیا اس مغربی معاشرہ میں وہ بطورمسلمان پہچانے جائیں یابرٹش شہری کی حیثیت سے وہ پہچانے جانے میں اعلیٰ مقام حاصل کر سکتے ہیں۔اگر وہ برطانوی شہری ہیں تو ان کی حیثیت نظام نو آبادیاں کی تاریخ ہے تو نہیں؟ اگر وہ یا کتانی یا کسی دوسر ہے اسلامی ملک سے ہیں تو برطانوی معاشرہ میں پاکتانی پاکسی دوسرے اسلامی ملک کی

اسلامی ملک سے ہیں تو برطانوی معاسرہ میں پا کشائی یا سی دوسرے اسلامی ملک کی علامت تو نہیں؟ اورا گر وہ مسلمان ہیں تو کس طرح اپنے مذہب کی نمائندگی کر سکتے

ہیں؟ اس امر ہے آگا ہی ضروری ہے کہ کسی فرد کی شناخت اسکی سوچ اور اسکے اظہار ہے نہیں ہوتی بلکہ تعلیمی وتر بیتی بنیاد پرتسلیم کی جاتی ہے۔تعلیم بھی ایک ایسی چیز ہے جس میں ثقافت اور شناخت بروان چڑھتی ہے خصوصاً اسلامی نظام تعلیم کی بدولت ہی مسلمانوں کی اسلامی حیثیت متعارف ہوگی۔ دنیا بھر میں اسلامی تعلیم کے بارے میں اں امر کی بخت ضرورت ہے کہ ہماری نئی نسل جس اسلامی نظام تعلیم ہے تربیت یافتہ ہے یا زیرتر بیت ہے وہ نہایت سادہ ہے اور اس نظام کی کماحقہ تعلیمی ضروریات کے لئے نا کافی ہونے کی وجہ ہے نی نسل میں اس کے نتائج ویکھنے میں نہیں آتے۔اگر ہم س میں بہتری کے لئے اقدام کریں تو آئندہ تعلیمی اداروں سے ایسے افراد کی تیاری ممکن ہوسکتی ہے جومعاشرہ میں اسکی افا دیت کومنواسکیں۔میرامقصد سمسی کے تعلیمی نصاب پر تنقید کرنانہیں لیکن اس نظام تعلیم یانصاب کت ہے جن نتائج کی تو قع تھی وہ

دوسرے الفاظ میں وہ تعلیم جوصرف زبانی حد تک دی جارہی ہواس سے نوجوان نسل پر کیااثر پڑے گامثلاً کچھنو جوان حافظ قر آن ہونے کے باوجود دکانوں سے مال چوری کرتے ہوئے کپڑے گئاس کا مطلب یہ ہے انہوں نے مقصد تعلیم قر آن نہیں سمجھا فقظ قر آن مجید کو حفظ کرلیالیکن اس سوچ اور اسکا پیغام انسانی سمجھ سے بالاتر ہے اس طرح کی تعلیم حفظ قر آن پاک کے حفاظ تو پیدا کر سکتی ہے مگرا یسے افراد کی تربیت کی حامل نہیں ہو سکتی جو معاشرہ میں اسلامی روایات اور اسکی تعلیم کی نمائندگ کریں۔ ہمارا مقصد ایسے نظام تعلیم کو متعارف کرانا ہے جو ہمارے معاشرہ میں ان مسائل کا حل ہوجونو جوان نسل میں ایک انقلاب پیدا کرے۔

50

اسلامی روایات اور ثقافت ان کی زندگیوں میں عملی نمونہ کے طور پر دیکھی جا سکیں۔ایسانظام تعلیم جوہمیں اس قابل بنا سکے جس سے انفرادی معاشرہ میں انفرادی

اوراجما تی طور پر ہماری ضروریات کے لئے کافی ہو سکے اور وہ ہمیں اس مقام پرلا کھڑا کر دے کہ نہ صرف مسلمانوں میں عزت ووقار سے رہ سکیس بلکہ دوسرے مذاہب اور

مکاتب فکر کے لوگ بھی اے معاشرہ کا اہم فرد سجھنے پرمجبور ہوجائیں گے۔

#### اسلامی سوچ میں تجدید کی ضرورت

دنیا کھر میں مسلمان والدین اپنی اولا دول کے بارے میں نہایت فکر مند

ہیں جو ہرمعاشرہ میں نہ صرف غیرمحفوظ ہیں بلکہان کے روش متنقبل کی کوئی امید نظر نہیں آرہی۔وہ ہمیشہاس پریشانی میں مبتلار ہتے ہیں کہان کے بچے سرخ کی طرف

جارہے ہیں جن کی زندگیاں مکمل طور پرمغربی طرز کارخ کر چکی ہیں۔ یہاں اس سے قطع نظر کہ ہمارے بیچے سرکاری اسکولوں میں کیا سکھتے ہیں یاوہ اپنے مستقبل کے لئے

س طرح کی تربیت حاصل کرتے ہیں۔مثال کےطور پرمسلمانوں کوانگلش زبان پر

عبور حاصل کئے اور علوم وفنون میں مہارت کئے بغیرا پنے آپ کواس قابل نہیں کر سکتے کہ وہ اچھی کامیاب زندگی گزار سکیں۔ یہاں جس موضوع پر ہمیں سوچنااوراس کاحل

نکالنا ہے وہ ہے اسلامی مدارس میں مروجہ نظام تعلیم ۔ابھی تک جتنے بھی نظام ہائے تعلیم مدارس میں اختیار کئے گئے ہیں وہ تقریباً ناکام ہیں۔اس شعبہ میں نئی سوچ اور نئی روح

بیدار کرنے کی ضرورت ہے۔ایک ایسانظام اور نصاب تعلیم جو جارے جسم میں روح

کوگر مادے، ہماری مردہ سوچوں کو پھر سے زندہ کردے، ایسا ماحول پیدا کرنے اور

اسکواختیار کرنے کے لئے جمیس عظیم ماہر تعلیم اور رہبر طریقت وشریعت امام احمد رضا کے پیش فرمودہ تعلیمی نظام سے رہنمائی حاصل کرنا ہوگی اور اس نظام کو جمار نعلیمی ادار سے اختیار کرلیں تو اس سے جمار سے اندر روحانی ترقی کے علاوہ مادی ترقی کے بھی مواقع موجو ہیں۔ دیگر نظام ہائے تعلیم تقریباً نا قابل عمل ہیں کیونکہ جدید دور کے تقاضوں پر پورانہیں اترتے اور نہ ہی وہ نو جوان نسل کے ذہنوں میں اٹھنے والے سوالات کے جوابات فراہم کر سکتے ہیں لبندا ایک ایسے نظام تعلیم کی اشد ضرورت تھی جو جدید دور کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے ساتھ ساتھ مسلم معاشرہ میں ترقی کی راہ میں رکاوٹ کا باعث ہو۔

مسلمانوں میں اس احساس ترقی کے لئے بنیادی شرط اسلامی نظام تعلیم ہے۔
ایسامعاشرہ جس میں مسلمان صرف عضو معطل ہی نہ ہوں بلکہ وہ معاشرہ میں اہم عضر کی حیثیت رکھتے ہوں۔ بیساری خصوصیات تعلیم کے حصول میں ممکن ہیں۔ اس کے لئے مسلمانوں کوفنون کے ساتھ جدید سائنسی تعلیم کو بھی سیکھنا ہوگا کیونکہ اسلام بھی بھی ان علوم وفنون کے حصول کی راہ میں رکاوٹ نہیں رہا۔ اسلام نے تو ہمیشہ تعلیم ہی کا درس دیا ہوا و دنیا میں زندہ رہنے کے لئے دنیاوی علوم وفنون کو بطور ضرورت سیکھنا از روئے اسلام نہ صرف جائز بلکہ ان کے حصول کا تھم دیا گیا تا کہ ان علوم میں موجود بعض چیز یک جو غلط نہی سے ندہب نے کراؤ کا باعث ہیں ان کی اصلاح بھی ہوجائے۔
جو غلط نہی سے ندہب نے کراؤ کا باعث ہیں ان کی اصلاح بھی ہوجائے۔
مزید ہر آں اسلام میں دولت کی فراوانی یا اس کے حصول کی کوشش کی اجازت ہے۔ صرف اس امر کو لئو ظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی اجازت ہے۔ صرف اس امر کو لئو ظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی اجازت ہے۔ صرف اس امر کو لئو ظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی اجازت ہے۔ صرف اس امر کو لئو ظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی اجازت ہے۔ صرف اس امر کو لئو ظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی اجازت ہے۔ صرف اس امر کو لئو ظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی اجازت ہے۔ صرف اس امر کو لئو ظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی ادارات ہے۔ صرف اس امر کو لئو ظ خاطر رکھنا ضروری ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی اور کی ہے کہ دولت کا حصول کی کوشش کی کوشش کی دولت کا دولت کا حصول کی کوشش کی خواد کوشکر کی کوشش کی کو

کرنے کی خاطر نہ ہو بلکہ اس کومعاشرہ میں ضرور تمندوں پراستعال کرنے کا بھی حکم د ہ

گیا ہے۔ اسلام کی اشاعت اور معاشرے میں فلاح و بہبود کے لئے دولت کی تقسیم پر
اسلام کے ابتدائی دور میں روشن مثالیں موجود ہیں۔ حضرت ابو بکر اور حضرت عثان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اسلام اور ضرورت مندوں پر مالی قربانیاں تاریخ اسلام کی روشن
مثالیں ہیں لہذا جس طرح دولت کا حصول خدمت خلق کا باعث بن سکتا ہے تعلیم کا
حضول بھی اسی نیت ہے ہو کہ اس تعلیم سے وہ معاشرے کے ضرورت مندوں اور
مسلمانوں کی امداد کریں گے، اور یہ باعث ترقی وافتخار ہے۔

ترقی کالفظ آج کے دور میں سیائی ترقی اور معاشی استکام کے لئے اکثر
استعمال ہوتا ہے۔ معاشرہ میں ترقی انہیں مذکورہ چیز وں کی ترقی کی مر ہون منت ہے۔
اسلام ایک ایسا عالمگیر اور آفاقی مذہب ہے جو اس ترقی یافتہ دور میں اپنی حقانیت و
صدافت کے بل ہوتے پر زندہ ہے۔ یہ' کنوئیں میں مینڈک' کے تصور کا رد ہے ، کی
ضرب المثل پرشاہد ہے۔ آج کے مسلمان اس تصور میں اکثر مبتلا دکھائی دیتے ہیں کہ
بیصرف عارضی ہے ، اس میں غور وفکر اور ترقی کے حصول کی کوشش کرنا ضروری نہیں
ہے۔ اس وقت دنیا میں مسلمانوں میں اس سوچ کو ابھارنا نہایت ضروری ہے کہ وہ
معاشرے میں معاشرہ کا حصہ بنیں ، اس کی ترقی میں اپنا کر دار ادا کریں ، معاشرہ میں
معاشرے میں معاشرہ کا حصہ بنیں ، اس کی ترقی میں اپنا کر دار ادا کریں ، معاشرہ میں
معاشرے میں معاشرہ کی حیثیت منوا کیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ نظام
معاشی اور سیائی میدان میں اپنی حیثیت منوا کیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ نظام
معاشی اور سیائی میدان میں اپنی حیثیت منوا کیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ نظام
معاشی اور سیائی میدان میں اپنی حیثیت منوا کیں اور اس کے لئے ضروری ہے کہ نظام
معاشی اور سیائی میدان میں اپنی حیثیت منوا کیں اور اس کے گئے ضروری ہے کہ نظام
معاشی اور سیائی میدان میں اپنی حیثیت منوا کیں اور اس کے کے ضروری ہے کہ نظام
معاشی اور سیائی میدان میں اپنی حیثیت منوا کیں اور اس کی جری کے مجدد اسلام امام احمد
تعلیم کو ان بنیادوں پر استوار کیا جائے جو ۱۲ ویں صدی جری کے مجدد اسلام امام احمد
منا خال نے چیش فر مایا ہے۔

ان سرگرمیوں میں بنیادی کردار کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کواپنی شناخت ہے۔ قرار رکھنااور اسلامی تعلیم کے حصول کے لئے بھی جدو جبد جاری رکھنا ہے۔ اسلامی

ليم كوبطورتعليم بى نبيس بلكها ين زندگى ميں تعليم اسلام كوبطورنمونه پيش كرنامقصد زندگ ہونا جاہئے۔امام احمد رضا ہریلوی نے جس تغلیمی نظام کو پیش فر مایا اس کوعلیجد وعلیجد و

حدہ درج ذیل ہدایات کی صورت میں پیش کیا حاسکتا ہے۔

## اسلام بطور نظام زندكى

اکثر و بیشتر کہا جاتا ہے کہ اسلام ایک نظام زندگی ہے لیکن اس ضروری ہے کہ نظام زندگی ہے کیامراد ہے؟

اسلام کو جامع نظام حیات اس لئے کہا جاتا ہے کہاس میں ایک ایسافر وجس لے عقائد واعمال میں تضاد ظاہر ہواسلامی نقطۂ نظرے اسے منافق کہاجا تا ہے۔اس

تم کا مخض جس کا قول عمل ہے مختلف ہواس کی زندگی تضادات کا مجموعہ ہوتی ہے۔ ا یک فر دجس کی زندگی میں عقائد وا عمال میں ہم آ جنگی کا فقدان ہو بھی بھی ایمان کی

حلاوت نہیں چکھ سکتا۔ایی منافقت کی زندگی سراسراسلام کےمخالف ہے۔اسلام ایک اییانظام زندگی عطا کرتا ہے جوانسانی زندگی کےعقا ئدواعمال میں یکسانیت کاعلم بردار

ہے۔اس نظام کی روشن میں انسانی زندگی ہے مقصد نہیں! جب انسانی زندگی اینے

ا عمال کے لئے اللہ جل جلالہ کے سامنے جوابدہ ہے تو وہ اپنے اعمال کا محاسبہ ضرور کرے اور محاسبۂ اعمال اللہ تعالیٰ کی عبادت اور ایمان بالآخرہ ( آخرت پرایمان ) پر

قائم ہوسکتا ہے۔جوانسان اپنی زندگی میں ان عقائد کو پختہ کرے گا ہے زندگی میں مدد ملے گی بالفاظ دیگرعقائد ہےایمان کی پختگی اورایمان میںعقائد واعمال کے توازن

میں پختگی ہے اعمال کوسد ھارنے میں معاونت حاصل ہوتی ہے۔ تعلیم اسلام کا مقصد

ان اصولوں پر قائم ہونا اشد ضروری ہے۔ یہی اصول نو جوانوں میں اسلامی اصولوں ہے آگہی اور مجت پیدا نہ کر سکت ہیں۔ اگر تعلیم نو جوان نسل میں بی جذبہ پیدا نہ کر سکت ہیں۔ اگر تعلیم نو جوان نسل میں بی جذبہ پیدا نہ کر سکت مستقبل میں ان نو جوانوں میں اسلامی نظام زندگی کا ممل دخل ناممکن ہے۔ اس جذبہ میں زندگی پیدا کرنے کے لئے عقیدہ تو حیداور تقوی بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ عقیدہ تو حیدانسانی اعمال میں راستگی اور محاسبہ عمل کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی پر ایمان تو حیدانسانی اعمال میں راستگی اور محاسبہ عمل کا تصور پیدا کرتا ہے۔ اللہ تعالی پر ایمان انسانی زندگی کو جرانہیں بلکہ تمام اعمال کو بخوشی سرانجام دینے پر ابھارتا ہے اس طرح ایک مسلمان اپنی زندگی کے تمام شعبوں میں خوشنودی باری تعالی کے لئے عقائد و اعلی میں اعمال میں اصلاح کی کوشش کرتا ہے۔

### ايك خوش فنهمى كاازاله

بعض مسلمان اس خوش فہی میں مبتلا ہیں کہ نماز کی ادائیگی انہیں زندگی کے دیگر شعبوں میں آزادی عمل کی اجازت ویتی ہے وہ جوچا ہے کریں اب انہیں کسی عمل پر گناونہیں ۔ ایسے عقا کدا یک خوش فہی کی بنیاد پر قائم تو ہو سکتے ہیں لیکن ان کا تعلیمات اسلامی سے دور کا واسط بھی نہیں ۔ نماز خوشنو دکی باری تعالیٰ کا ذریعہ ہے ۔ نماز جہاں اسلامی عبادات میں کلیدی حیثیت کی حامل ہے وہاں وہ نظام زندگی میں دیگر اعمال کی اصلاح بھی کرتی ہے ۔ ایک نمازی اپنی زندگی میں دیگر افعال بدسے حفاظت کے لئے ہمدوقت کوشش کرتا ہے ۔ اسلامی تعلیم کی روشنی میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی محمدوقت کوشش کرتا ہے ۔ اسلامی تعلیم کی روشنی میں اس بات کی قطعاً اجازت نہیں دی گئی کہ ایک فرض کی ادائیگی زندگی کے دوسر نفر ائض کونظر انداز کر دیا جائے بلکہ نماز کی کہ کہ کے بڑھنے کے ساتھ ساتھ مقاصد نماز کو مد نظر رکھنا چا ہے ۔ جو نمازی اس عقید و میں

یفین رکھتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے اعمال و افعال کو ملاحظہ فر ما رہا ہے وہ سلمان بھی بھی خلاف شرع کاموں میں ملوث نہیں ہوگا۔ نماز کی ادائیگی کو ہی صرف تقویٰ سمجھنا کم علمی ہے۔ ہاں نماز تقویٰ کے حصول کا ذریعہ ہے جوایک دن میں یانچ مرتبہ اس امر کی یقین دہانی کراتی ہے کہ خبر دار! ہر عمل میں خوف خداوندی کے لئے ملحوظ خاطر رکھوں ۔خوف خداوندی تمام مسلمانوں اور خاص کرنو جوان نسل کو گمراہی ہے بچا سکتا ہے خصوصاً آج کے معاشرے میں جہاں نو جوان نسل کے لئے اپنی زندگیوں کوسنوارنے یا پھراسلام سے بغاوت کے لئے موا قع موجود ہیں تقویٰ ہے ہی بچاؤممکن ہے۔تقویٰ مسلمانوں میں اتحاد و یگا نگت اور ا یک دوسرے کے ساتھ حسن اخلاق کا درس دیتا ہے۔ نماز اور تقوی در حقیقت احساس ذ مەدارى پيدا كرتے ہيں۔ ديانت دارى،خوف خداوندى، يقين كى پختگى اوراصلاح اعمال تقویٰ ہی کے بل ہوتے پر پیدا ہوتے ہیں۔ یہ چیزیں نو جوان نسل کے''اخلاق ر ذیلہ'' میں تبدیلی لاسکتی ہیں ۔اسلامی نظام تعلیم میں اگر تقویٰ کوشامل کیا جائے تو خود بخو داصلاح اعمال اورحسن اخلاق کا سبب بنتا ہے۔نصابی کتب کو ہی فقط تعلیم نہیں کہاجا سكتا جب تك تعليم متعلم كے اخلاق كوسدهار نه سكے۔ اخلاق واعمال ميں اچھى تبديلى تقویٰ کے بغیر حاصل نہیں ہو عکتی لہٰذا نظام تعلیم کے حوالے ہے تقویٰ ،تو حید خداوندی میں ایمان ،خوف باری تعالی ،محبت واخوت اورحسن اخلاق پیدا کیا جانا مقصد ہے۔ اسلامی نظام تعلیم کااہم حصه ای کےطور پر نافذ انعمل ہونا جا ہے۔ رسول کریم منالفتہ کی حیات مبار کہ تقوی کا حسین نمونہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ عضر تامام احمد رضانے تعلیم کے مقاصد میں اولین مقصد تقویٰ قرار دیا۔ تمام شعبہ

ہائے تعلیم اخلاص اور تقوی کے ساتھ ساتھ محبوب اکرم ایکنے کی تعلیمات کی روشنی میں حاصل کرنی چاہئیں۔ آپ آلیف کی حیات مقدسہ اور کسن اخلاق کو تعلیم کے مقاصد

میں شامل رکھنا ضروری ہےاور وعظیم مشن آ فاقی حقیقت (اسلام بطور نظام زندگی) کو تعمیل میں جسم

اقوام عالم میں حسین پیرائے میں روشناس کرانا ہے۔

سائنس اور دیگر عصری علوم کے حصول کے ساتھ ساتھ خالق کا ئنات کے

دین کاعلم دیگرعلوم سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے۔علم مخلوق سے زیادہ معرفت خالق مدنظر رکھنا از حدضروری ہے، کیونکہ صرف عصری علوم کا حصول مادی ترقی کا ذریعیۃ تو بن

سکتا ہے کیکن انسانی اخلاقی اقدار میں علوم اسلامی کے بغیر اصلاح ناممکن ہے۔ سکتا ہے کیکن انسانی اخلاقی اقدار میں علوم اسلامی کے بغیر اصلاح ناممکن ہے۔

انتباع نبوي صلى الله تعالى عليه وسلم

اس محن انسانیت پرلا کھوں سلام! جس عظیم ہستی کی پیروی، جس کی زندگی کا ہر پہلوزندگی کے تمام شعبوں کے لئے مثال اور کامل رہنمائی کے طور پرموجود ہے۔

طلبه موں یا اساتذہ ، فلاسفر ہوں یا سیاستداں و حکام ہوں یا سر براہان مملکت وافواج ،

مسلمانوں کے لئے اس سے بڑھ کراور کیافخر پیرحقیقت ہوسکتی ہے کہ سرور دو عالم اللہ اللہ کیا گئے۔ کی ذات اقد س ان تمام مذکورہ شعبوں کے لئے راہنما ہے۔

خداوند تعالى نے خودقر آن مجيد ميں ارشادفر مايا:

''میثک رسول اکرم علیظیم کی زندگی تمہارے لئے کامل نمونہ ہے۔'' انڈیز اللہ زمیل ان کرچنے اور مطابقو کی صدر سے معرین

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضورا قدس ﷺ کی صورت مبار کہ میں ایسا کامل و انگمل نمونہ عطافر مایا کہ انہیں کسی اور شخص کی پیروی کرنے کی ضرورت باقی نہیں رہتی ،

قرآن كريم مين مختلف مقامات مين اسكى تائيد مين شوامدموجود بين:

''اے محد (ﷺ) آج ہم نے تم پرتمہارادین کامل فرمادیااورا پی نعتوں کی انتہا کر دی اور تمہارے لئے دین اسلام کو پیندفر مالیا۔'' الله تعالیٰ نے حضورا کرم ایک کے مرتبہ عظیم کی نشاند ہی کرتے ہوئے آپ كوجمله انبياءكرام كاسر دارقرار ديااورخاتم النبين كالقب عطافر مايا \_حضورمحدرسول الله ماالله علی الله کے رسول ہیں اور آپ برنبوت ورسالت ختم ہو چکی اب کوئی اور نبی ورسول نہیں آئےگا۔مسلمانان عالم پراللہ تعالیٰ کا بیاحسان عظیم ہے کہ انہیں ایسارسول عطا کیا گیا جو خاتم النبین اور سردار انبیاء ہے جس کی تعلیمات اور رہنمائی ابدی اور آفاقی ہے جس طرح الله تعالی کا ئنات ارضی و اوی کارب ہے رسول اکر م اللہ کے کی رسالت بھی ارض وساوی ہے۔ خدا وند قد وس نے اپنے رسول اللہ کو مقام محبوبیت عطا فر مایا اور قرآن حکیم میں ارشادفر مایا: ''إِنَّ اللَّهَ وَ مَلِيٰكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِي---الْخُ'' بیثک اللہ اورا سکے فرشتے اس غیب بتانے والے نبی پر درود بھیجتے ہیں تواے ا یمان والوتم بھی اس غیب بتانے والے نبی پر درود وسلام بھیجوجیسا کہاس کی شان کے درودسلام کے حوالے ہے اس حقیقت کی وضاحت کرنا ضروری ہے کہ سب ہے زیادہ حسین و بلیغ اورعشق نبوی میں ڈوب کر لکھے جانے والےسلام رضا کی مثال

شاید کم ہی ملیگی ۔ امام احدرضا کے سلام کے دواشعار کے اقتباسات ملاحظ فرمائیں: سلام اس محبوب رسول علیہ میں جو عالم کے لئے رحمت ہیں، جونو رخدا،مظہر خدا،اورمعرفت

خداوندتعالی کاذر بعیه بین، جو بے شل و بےنظیراور حقانیت وصداقت کا پیانہ ہیں۔

58

امام احمد رضا کا نعتیہ دیوان'' حدائق بخشش'' عشق رسول ﷺ میں مزید ذوق وشوق پیدا کرنے اور مقام رسالت کے اظہار میں بہترین شعری مجموعہ ہے۔

## بنيادى قواعد وضوابط تعليم

ندکورہ تحریک کے ردممل کے طور پر اہل سنت و جماعت اپنے مدارس میں تعلیمی نصاب میں درج ذیل قواعد وضوابط کونا فذالعمل کرناا پنانہ ہبی فرض سمجھیں۔

اولا : طلبهٔ اسلام كوبنيادى طور برمقام رسول خداليد كى اجميت سے آگاه كيا جائے۔

ٹانیاً: اہمیت حدیث کوااسلامی علوم میں کیا مقام حاصل ہے۔افادیت کےاقسام اور کتب حدیث میں وہ منتخب احادیث جومقام مصطفی میں پیشاہد ہیں انکی اشاعت کرنا

اورطلبہ کوان کے معانی وتشریحات کی تعلیم دینا۔ ورطلبہ کوان کے معانی وتشریحات کی تعلیم دینا۔

ثالثاً: سیرت رسول اکرم الله مارے تمام قدیم و جدید مدارس میں بطور لازی مضمون پڑھائی جانی چاہئے اور پڑھانے والے استادیا پروفیسرخود باعمل ہوں تا کہ

حضوراقد سیالیہ کی زندگی کے بارے میں طلبۂ اسلام کومعلومات حاصل ہوسکیس اور ساتھ ساتھ عملی نمونہ بھی ان کے سامنے موجود ہو۔

رابعاً: میلاد پاک اس زورشوراورمحبت سے منائی جائے کہاس میں بخاوت اورمہمان نوازی کا پہلو اجاگر کیا جائے۔محافل میلا د میں درود وسلام اورنعتیں پڑھی جا ئیں

خصوصاً علیحضر تامام احمد رضا قدس سرهٔ کا تصنیف کرده سلام بچوں کوسکھایا اور پڑھایا جائے اور سال بحر کے لئے پروگرام بنائے جائیں اور ان پڑمل کیا جائے۔ آخر میں بیہ

ساری کاوش اس شوق اورمحبت ہے کی جائے کہ طلبہ اس کو ظاہری طور نہ سمجھیں یا جانیں

کہ اس سے مال آتا ہے بلکہ محبت رسول فلیفتے میں ڈوب کرادا کریں۔ وہ اتباع رسول علیفتے میں ڈوب کرادا کریں۔ وہ اتباع رسول علیفتے کے اپنے کے اور سے ممل کے جذبے سے سرشار ہوں علیفتے سے محبت اور ان کا اتباع کریں گے ای قدر ر

۔ جس محبت نے جوان رسول کریم اللہ ہے محبت اوران کا اتباع کریں گے ای قدر وہ احادیث رسول اللہ ہے سے الفت رکھیں گے۔ سنت ایک الیاعضر ہے جس کے بغیر

علیم اسلام بالکلادھوری ہے۔کسی ظاہر دباؤ سے احادیث کونصاب تعلیم سے نظرا نداز کرناروح اسلام سے یکسرفراموش کرنے کے برابر ہے۔

### طلبہ کے لئے سازگار ماحول کی فراہمی

میں تخلیقی اور تغمیری سوچ پیدا کریں۔ زیادہ ترقدیم وجدید تعلیمی اداروں میں اس پہلو پر توجہ نبیں دی گئی، ساری کاوشیں صرف علوم کے حصول میں کارفر ما ہوں اور اخلاقی و میں میں میں ہے۔

تغیری سوچ پر توجنہیں دی گئی تو طلبہ میں مثبت سوچ پیدا کرنا از حدمشکل ہو جاتا ہے لہٰذا ابتدائی تعلیمی اوقات میں درس کتب کے ساتھ ساتھ طلبہ کی اخلاقی وتعمیری پہلو کی

تگرانی نصاب کا حصد ہونا جا ہے۔ اکثر والدین سے کہتے سنا گیا ہے کہ ہمارے بیجے اتعلیم کے جملہ امتحانات میں کامیاب ہیں جبکہ نظاہران اخلاقی اور تعمیری پہلوؤں پر

نگرانی نہ ہونے ہے معاشرہ میں ان ہے اچھے نتائج اپناا ٹرنہیں پیدا کرتے۔وہ قطعاً ایبامعاشر نہیں جو ہمارے نبی اکرم ایک نے نتیجاتی فرمایا بلکہ بیمسلمانوں کے لئے بدنما

لبذانو جوانوں کو بیے حقیقت بتانے میں کوئی حرج نہیں کہ معاشرہ میں ان غیراخلاقی اور نامناسب حرکات کی اجازت نہیں جس کے مسلمان شکار ہیں۔ اپنی زندگی میں اسلای تعلیم سکیھنے سے زیادہ معاشرہ میں عملی نمو نے ایک طور پر اسے نافذ کرنا ہے۔ اس انداز سے سار نے نو جوان اپنے گھر، محلّہ، شہراور ماحول میں خوشنما تبدیلی کا باعث بن سکتے ہیں۔ آج کا معاشرہ آزاد کی خیال واعمال کی وجہ سے نو جوانوں کے لئے مزید براہ روگ اور برحرات سے موزوں سمجھا جاتا ہے بایں وجہ ہر طرح سے گراہی کے حربوں سے بچاؤ کے لئے ہمہ وقت مستعد اور کوشاں رہنا چاہئے اور اس طرف خاص توجہ کی ضرورت ہے۔

### نسلى ومذهبى منافرت

برمسلمان اس حقیقت ہے آگاہ ہے کہ نسلی و مذہبی منافرت میں آئے دن اضافہ کس بنیاد پر بور ہاہے۔ یہ صرف کا لے رنگ بونے کی وجہ ہے بی نہیں بلکہ اس کا بنیاد کی سبب مذہب اسلام ہے جس کی بنیاد کی تعلیمات معاشرہ کی آزاد خیالی اور بیجیا ئی سبب مذہب اسلام ہے جس کی بنیاد کی تعلیمات معاشرہ کی آزاد خیالی اور بیجیا ئی سے متضاد ہیں۔ نو جوان مسانوں کو ان حالات میں اس امرکی طرف متوجہ کرنا کہ ان کی چھوٹی می منطق صرف ان کی ذات تک محدود نہیں ہوگی بلکہ معاشرہ میں اسلام کی جھوٹی می بلکہ معاشرہ میں اسلام کی برنامی کا باعث ہوگی۔ لہٰذا اسلام کی اشاعت کے لئے تمام مسلمان اینے اعمال اور

سن اخلاق کی بدولت اس فریضہ میں کامیاب ہو سکتے ہیں۔ جسمانی صفائی کو اسلام میں بہت اہمیت حاصل ہے۔ جسمانی صفائی سے

وہنی پاکیز گی منعکس ہوتی ہے۔اس پہلو ہے اپنی اولا دوں کوروشناس کرائیں کہ نہ

سرف وہنی ہالیدگی ہے جسمانی یا کیزگی حاصل ہوتی ہے بلکہ جسمانی یا کیزگی ذہن اور ماحول کی صفائی کے لئے کس قدرضروری ہے۔صفائی کےحوالے سے نو جوانوں کو جنسی تعاقبات کےمضمرات ہے آگاہ کریں،اس کےنقصانات اور جسمانی وروحانی نعحت بران کےاثرات کے بارے میں بتانا بھی تعلیم کا حصہ ہے ۔نو جوان اگراسلا **می** نقط ُ نظر ہے اپنی اصلاح نہ کر سکے تو معاشرہ کے غیر اخلاقی پلیٹ فارم جیسے آوارہ دوستوں ، ویڈیوشاپ اور ٹی۔وی۔ ہے گمراہ ہو سکتے ہیں ۔لہٰذاوالدین واسا تذ ہ اس یوضوع پر طلبہ کو اسلامی نقطۂ نظر اور اس کے اثر ات وغیرہ کے بارے میں ضرور معلومات فراہم کریں۔نو جوان مسلمانوں کی اکثریت کے بارے میںا کثر خیال کیا جاتا ہے کہ وہ جنسی تعلیم کی عدم آگہی کی وجہ ہے معاشر ہ کی آزادی کا شکار ہیں اور نیتجتًا جنسی ہےراہ روی کی طرف مائل ہو جاتے ہیں۔شراب نوشی ، جوابازی اور گرل فرینڈ جیسی موذی لعنتیں اسلام کی رو ہے حرام وممنوع ہیں ۔اسلام نے جنسی تعلقات کے لئے اےکامبتا دل ایبا نظام دیا ہے جوایک برامن خاندان کی صورت میں ذہنی سکون کا

### گمراہ کن نظیموں سے بچاؤ

ان معاشرتی بیاریوں کی روک تھام کے ساتھ میں نوجوانوں کی نظریاتی حفاظت کے لئے اقدام کی ضرورت ہے۔ کسی قوم کے زوال میں اس کی نظریاتی شکست نہایت اہم ہوتی ہے۔ موجودہ دور میں عقیدۂ حق اہل سنت و جماعت کے مخالفین مختلف حیلوں حربوں سے عقائد اہل سنت پر حملہ آور ہیں۔ تبلیغ اسلام، جہاد فی

تبیل الله اوراصلاح معاشرہ کے روپ میں وہ شیطانی کر دار میں اس قدر ماہر ہیں کہ سادہ لوح مسلمان اس تح یک شیطان کا شکار ہوئے بغیرنہیں رہ سکتے۔اس امر کی سخت ضرورت ہے کہ عوام الناس کو ان تنظیموں کا اصل روپ دکھایا جائے جنکا مقصد تبلیغ اسلام کے روپ میں تحریف فی الاسلام ہے، جہاد کے نام سے چندہ اور اصلاح معاشرہ کی آٹر میں سادہ اور صحیح العقیدہ مسلمانوں کوتصوف اوراولیاء کرام ہے دور کرنا ہے۔نو جوان نسل کے لئے ایسے تر بیتی پروگرام جن میں صراط متعقیم سے مراد،صراط الصحابه،صراط الاولياءاورابل سنت و جماعت كي حقانيت بركورمز نثروع كرنا تمام ابل سنت کےعلاء وعوام الناس کا دینی فریضہ ہے۔ باطل قو تیں کسی بھی محاذیر مسلمانوں کو چین کی سانس لیخ بیں دینا جاہتیں ۔ وہابیت،مودودیت،سلفیت اور رافضیت سے چندقدم آ گے ایک ایسا پلیٹ فارم تیار کیا گیا ہے جس کی انتہا پیندی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا۔ختم نبوت کےعقیدے ہے انحراف،قر آن مجید کی نص قطعی کا انکار ہے۔ قادیانی اس رخ پرمسلمانوں کو گمراہ کرنے اور مختلف تاویلوں کے حوالے ہے انہیں مرید کرنے میں دن رات مصروف ہیں۔ یاد رکھیں رسول کر یم علیقے کی نبوت کی خاتمیت اسلام کی بنیادی تعلیمات ہے ہے، اس کا انکار دراصل مذہب اسلام ہے خحرف ہونا ہے۔ قادیانی اسلام ہے ای طرح باہر ہیں جس طرح یہودی ونصرانی حضور علطي برايمان نبيس ركحته \_نصرانيت ويبوديت دراصل قاديانيت كويروان چڑھانے میں مددگار ہیں۔اس موضوع برعلاء اسلام نے درجنوں کتب تصنیف فرمائی بين - غازي ختم نبوت حضرت پيرمبرعلي شاه رحمة الله عليه كي تصنيفات "مثمس البداية في

رہ المسح ''،''سیفِ چشتیائی''اور دیگر کتب عقائد باطلہ و مذاہب باطلہ کے لئے آج

بھی لا جواب چیلینج ہیں۔'' قادیا نیت' کےرد میں امام احمد رضانے کئی کتابیں لکھیں اور

موجودہ معاشرہ نے جہاں ہماری نوجوان نسل کے اخلاقیات پر گندااثر ڈالا

ہے وہاں لا دینیت اور بے مذہبی کا رجحان بھی پروان چڑھ رہا ہے۔ مذہب کو ماضی کے قصے کہانیوں اور غیر ضروری وخود ساختہ قو اعدوا صول کا نام دیکر اسکی حقانیت واہمیت

ئم کی جا رہی ہے۔نوجوانوں کو اسلام کی آ فاقیت اور زندگی کے ہرشعبے میں اسکی

رہنمائی ہے آگاہ کرناضروری ہے۔

#### جذبه اسلام

عقائد فی ارکان اسلام کی بنیاد پر پیدا کیا جا سکتا ہے۔نو جوانوں میں ایمان

بالآخرة کے عقیدے کو اس قدر مضبوط کرنا جو انہیں خوف آخرت اور محاسبۂ اعمال و اصلاح اعمال پرمجبور کردے۔ان موضوعات پر مذا کرات کا اہتمام علاءاسلام ودانش ور

حضرات عقلی اور قرآنی دلائل سے نو جوانوں کے شفی بخش جوابات دیں۔ بیہ پروگرام بار

بارتشکیل دئے جائیں تا کہ اسلامی حقانیت باطل کی ریشہ دوانیوں کا خاتمہ کردے۔ المختصر قدیم و جدید مدارس اسلامیہ تبلیغ واشاعت اسلام میں نہایت مستعدی اورتح کیک کے ساتھ کام کریں کہ دشمن کے حملوں کا ہرمجاذیر ردعمل ظاہر ہونا شروع ہوور نہلیل عرصہ میں

ہماری نی نسل اسلام سے اس قدر دور جا چکی ہوگی جس کی واپسی ناممکن ہوجائے گی۔ ہماری نی نسل اسلام سے اس قدر دور جا چکی ہوگی جس کی واپسی ناممکن ہوجائے گی۔

نو جوانوں کی دل چھپی کےمشاغل کو مدارس میں جگہ دے کران کواسلام کی

64

طرف راغب کیا جا سکتا ہے۔ایسی مثبت سرگرمیاں،کھیلیں وغیرہ ہمارے کمیونڑ سنٹر میں موجود ہونی جاہئیں تا کہ ہماری نئ نسل شوق سے قدیم وجدید مدارس میں آگرا پنا زیادہ وقت اپنی کمیونٹی میں صرف کرسکیں۔ اس دوران انہیں دینی محافل ہے بھی استفادہ کا موقع ملے گااور بری سوسائٹی ہے بیچنے میں مددملیگی ۔ مدارس، مساجداور خاندان یتوں کا آپس میں گہرا ربط ہونا جاہئے ۔ مدارس کوایئے نصاب میں نظر ثانی لرکے ان تینوں عناصر کواینے نصاب میں جگہ دے کر ان کے لئے تربیتی پروگرام شروع کرنا چاہئے۔ اسلام کی تعلیم صرف کتابوں سے ہی نہیں بلکہ ماحول ہے بھی حاصل کی جاتی ہے جواسلام کے حقیقی ماحول کی عکاس کرتا ہو۔ خاندانی مسائل طلبہ کی فلیمی ضرور توں اورا داروں کے کر داریر ہمارے مدارس اپنا کر دارا داکریں تو انشاءاللہ ظلمت کی فضا نورانی اجالوں میں تبدیل ہوگی پھر ہمارےنو جوان و بزرگ اور ہماری خواتین حقیقی معنوں میں اسلام کے ترجمان ہوں گے۔

#### تربيت اخلاق

آج مسلمانوں کو معاشرہ سے براہ راست نظریاتی مخالفت نے اس کشکش میں مبتلا کردیا ہے کہ اگر وہ معاشرہ کے اصول ورسم رواج میں گھل مل جائیں تو فد ہب اسلام کی پیروی ناممکن نظر آتی ہے اور اگر اسلام کی تعلیمات پڑمل در آمد کیا جائے تو معاشرہ میں جزولا یعنی کے سواان کی کوئی حیثیت باقی نہیں رہتی ۔ موجودہ تعلیمی نظام اس معاملہ میں نوجوانوں کی مدد کرنے سے قاصر نظر آر ہا ہے۔ اس صورت حال میں ایک مسلمان کو کس طرح دونوں محاذوں پراپنی حیثیت برقر ارد کھنے کے لئے کوشش کرنا ایک مسلمان کو کس طرح دونوں محاذوں پراپنی حیثیت برقر ارد کھنے کے لئے کوشش کرنا

ہے۔ بڑی عمر کے مسلمان کسی خاص تبدیلی کا شکار شاید نہ ہوئے ہوں لیکن نی نسل آ فاقی معاشرے کے رذیل اثرات سے اس قدرمتاثر ہے کہ مادیت برسی ان کے طرز زندگی سے صاف عیاں ہے۔جن ممالک سے بیلوگ تعلق رکھتے ہیں غربت وافلاس سے چھٹکارا حاصل کرنے کے بعد دیارغیر میں آباد ہوناان کے لئے نعمت ہے کمنہیں کیکن نظرياتی طور پرمعاشرہ انہيںعيوض ميں اپنی ظلمات ميں ڈھکيل رہاہے کەستقتل ميں وہ ہے اس فیصلے برنادم ہوکر کچھ کرنے کی پوزیشن میں نہیں ہونگے کیونکہ آج ان لوگوں کی زندگی کا مقصد فقط مال و دولت کا حصول ہے۔ دن رات کی محنت کے بعد والدین اپنی اولا دوں کے لئے مال ودولت تو جمع کر سکتے ہیں لیکن ان کی نہ ہبی واخلاقی تربیت کے لئے جد و جہد کرنا اپنا فرض اول نہیں سجھتے ۔ دوسری طرف مدارس اسلامیہ کے ناقض نصاب کی وجہ سے ان میں پڑھنے والےطلبہ کی کماحقہ تربیت نہیں کریکتے جبکہ آج سرکاری اسکولوں کے آزادانہ ماحول کی وجہ سے ان میں مادیت برتی اور لا دینیت يروان چڙھرني ہے۔ مادیت برست نظریات کی بنیا دخودغرضا نهاور مال ودولت کواین ذات تک محدودر کھنے کا دوسرانام ہے۔وہ افراد جوجد پدمعاشرہ میں اس کے غلیظ اثرات کی زد میں ہیں انہوں نے اینے غیب رشتہ داروں کی حوصلہ افزائی اور مشکل وقت میں ان کی امدادجیسی اسلامی خصوصیات وتعلیمات ہے ہے بہرہ ہونے کی وجہ ہےان برعمل نہیں کیا۔مزید برآں مال ودولت کی فراوانی نے نہ صرف انہیں اس فرض دین سے غافل رکھا بلکہ وہ اینے آپ کوان غرباء سے فقط اس دجہ سے افضل خیال کرتے ہیں کہ وہ دنیا

کی تمام نعمتوں اورخوشحال زندگی ہے شاید شرفاء میں شامل ہو چکے ہیں۔ اسلام میں عزت و وقار کا معیار دولت کی ریل پیل نہیں بلکہ تقویٰ ہے۔ اسلام میں مقصد زندگی صرف دولت کا حصول نہیں بلکہ حصول دولت کو جائز ذرائع سے کمانے اورضرورت مندوں کی کفالت کا بھی ذ مہدار قرار دیا گیا ہے۔اگر چہ کسی ملک میں حاجت مندنہیں تو ان غریب ممالک میں جہاں غریب مسلمانوں اور ضرور ت مندول کی کمی نہیں وہاں مدد کی جاسکتی ہے۔ نئی نسل کو اسلام کے ان پہلوؤں سے متعارف کراناضروری ہے کہ زکو قبصی عبادت کے ذریعہ ضرورت مندوں کی کفالت ند باسلام ہی کا خاصہ ہے۔ برقسمتی ہے ہم نے ان مسائل پرتوجنہیں دی۔انفرادی طور پر جو افراد زکوۃ وصدقات کے ذریعہ غریب ممالک میں ضرورت مندوں کی کفالت کرتے ہیں وہ قابل تعریف ہیں مگریہ فریضہ اجتماعی کوشش سے نہ صرف غریب مما لک میں مددگار ثابت ہوگا بلکہ مسلمان آپس کی ہمدر دی اور میل جول ہے یہاں اپنا کھویا ہوامقام دوبارہ حاصل کر سکتے ہیں۔اس کے لئے الی تنظیم کی اشد ضرورت ہے جوز کو ۃ وصدقات کےحصول اورتقیم کے ساتھ ضرورت مندا فراد کے لئے قرض حسنہ فراہم کر کے انہیں خود کفیل بناسکتی ہے۔ مذکورہ منصوبہ اس صورت میں ممکن ہے جب افراد کی تربیت اسلامی نہج برکی جائے بصورت دیگرصورت حال منفی رحیان کی ترقی کے امكانات زياده بيں۔ فلاحی ورفا ہی جدوجہد کے حتمن میں درج ذیل حدیث یاک بطور ثبوت پیش کی جاسکتی ہے جس میں نہایت واضح الفاظ میں اس کی طرف اشارہ کیا گیا ہے کہ کوئی تحض اس وقت تک کامل مومن نہیں ہوسکتا جب تک وہ اپنے بھائی کے لئے وہ چیز پہند نه کرے جووہ اپنے لئے پند کرتا ہے۔ بیحدیث جس میں معاشرتی امداد و ہاہمی الفت

کا ایک فلسفہ موجود ہےاس کی تعلیمات ہے نو جوان نسل کوآ گاہ کرناضر وری ہے۔ایسی تعلیمات کو ہرخض اپنی زندگی میں لا ز ماعملی طور پر نافذ کرنے کی کوشش کرے۔ چونکہ غلیمات اسلامی کاوہ گوشہ جس میں آج کامسلمان اینے فوائداور ضروریات زندگی کی یحمیل سمجھتا ہے اسے نہایت وضاحت سے بیان کرتا چلا جاتا ہے اور وہ احادیث جو معاشرہ کے اصلاحی وفلاحی پہلو پر واضح دلیل ہیں کہ جن میں مالی قربانی کے ساتھ ضرورت مندوں کی کفالت کا حکم دیا گیاانہیں یکسرنظرانداز کر دیا جاتا ہے۔قر آن مجید کی روشنی میں اسلام فقط عبادات کا مجموعة نہیں بلکہ نظام زندگی کے لئے مکمل راہ نمائی فراہم کرتا ہے۔احادیث اورسیرۃ النبی تالیہ اس پر شاہد ہیں۔اسلام کوفقط عبادات کا مجموعہ مجھنا کم علمی تو ہوسکتا ہے لیکن نظام حیات کے لئے اسلام کے جملہ شعبوں کا مطالعہ نہایت ضروری ہے۔امام احمر رضانے اپنے تعلیمی نکات میں انہیں اقسام علم کی طرف توجہ دلائی ہے جن کی رو ہے وہ تمام علوم جومعاشرہ کی فلاح و بہبود کا ذریعیہ ہول اورجن سے روحانیت کی ترقی میں مدومل سکتی ہوانہیں تغلیمی اداروں میں داخل نصاب کرنا ضروری ہے۔قرآن و حدیث کی روشنی میںعصری علوم کا حصول ناجائز نہیں ضروریات زندگی میں داخل ہےتا ہم اولیت قر آن وحدیث کےعلوم ہی کوحاصل رہے گی۔شریعت اسلامی مذکورہ علوم کی صداقت یا باطلیت کے لئے پیانہ ہے۔

# حصول علم کی اہمیت

جب تک نو جوانوں میں حصول علم کا جذبہ ابھارنے میں مروجہ نصاب تعلیم اپنا کر دار ادانہیں کرتا اسے جامع نصاب ہے تعبیر نہیں کیا جا سکتا۔ اس نصاب کی جانب خاص توجہ کی ضرورت ہے جس سے طلبہ پورے مسلمان بن سکیس اور دنیا میں عزت حاصل کریں۔

علوم کی تین بری اقسام ہیں:

(۱) نه جی علوم (۲) عصری علوم (۳) علوم معاشرت و تهذیب

(۱) نہ ہی علوم کی روے طلبہ میں ذوق وشوق پیدا کرنے کے لئے اساتذہ کا بہت زیادہ

کردار ہے۔جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا ہے کہ دینی علوم کے اقسام کے بارے میں طلبہ کو

ابتدائی تعلیم ہے ہی علم ہونا چاہئے کہ علوم اسلام کاسب سے پہلا اور متند ذریعہ قرآن

مجید ہے جس کی تعلیم و تدریس تا زندگی فتم نہیں ہوتی بلکہ جوں جوں اس کی گہرائی میں

غوطہ زن ہونے کی کوشش کی جائے اس کی وسعتوں میں اضافہ ہوتا ہے۔ دوسرے

الفاظ میں قرآن مجیدتمام ادوار، تمام افراد اور تمام شعبوں کے لئے مشعل راہ ہے۔

تلاوت وحفظ قرآن مجيداورمعاني وتفاسير كےعلوم سيرة النبي اليسي كےمطالعه اور صحابہ و

ائمَه کرام کی دینی کاوشوں ہے آگہی بیسب مضامین دینی علوم کا حصہ ہیں۔علاوہ ازیں

طلبہ کے لئے روز مرہ زندگی میں تعلیمات اسلام کی برکات، تاریخ اسلام، قوانین

اسلام، لباس وطعام، عبادات ومعاملات میں قوانین شریعت کی راہنمائی کے باے

میںعلوم کاحصول مذہبیعلوم کا نہایت اہم جز وہیں۔

(٢) عصرى علوم: علم كى دوسرى فتم ميں اسكول كالج اور يو نيورسٹيوں ميں پڑھائے

جانے والے علوم وفنون زیر بحث ہیں ۔مسلمانوں کے لئے خصوصاً ایسے تمام علوم جن

سے وہ اپنی فنی مہارت میں اضافہ کر سکتے ہوں ، سیکھنا از حدضروری ہے۔ عالمی زبانوں ۔

میں صلاحیت پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ معاشرہ میں فنی خدمات کے بل بوتے پر نام

پیدا کرکے مذہب اسلام کے بارے میں اچھا ماحول پیدا کیا جاسکتا ہے۔مسلمانوں کو ان علوم کے حصول کے دوران فقط ڈگری کے حصول پراکتفانہیں کرنا جاہے بلکہ اچھے کریڈ کے لئے جدو جہد جاری رکھ کراسلام اورقو مسلم کا نام پیدا کرنے کی کوشش کرنی مسلمانوں کی تاریخ اس پرشاہدہے کہ علوم کے میدان میں وہ بھی کسی ہے بھیے نہیں رہے بلکہ یورپ کے دور جہالت میں اسپین کے مسلمانوں نے علوم کے تمام ثعبوں میں ان کی رہنمائی کی۔ دانش ور، ترجمہ نگار، سائنس داں، فلاسفر وغیرہ پید رنے اور اشاعت کتب میں اپین کے مسلمانوں کی خدمات علم اس سنہری دور کی نا قابل فراموش ياد گار ہيں۔ (۳)علم کی تیسری قتم میں مغربی معاشرہ کی بابت آگاہی اوراس میں اپنی شناخت و حثیت کالو ہامنوانا ہے ۔مسلمانوں کی اکثریت اس معاشرہ کی بابت لاعلم ہے ۔ ہمیں جس قدرا یے حقوق کاعلم ہواس قدرہم خوداوراین کمیونی کے لئے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں۔ جہاں معاشرے میں جذرائع آمدنی کے لئے مواقع موجود ہیں وہاںعوام الناس کے لئے دوسر مے ختلف شعبوں میں آ گے بڑھنے کے بطورمسلم کمیونٹی میں اسلام کا نام روشٰ کرنا جاہئے۔سیاست، جمہوریت، سیاسی جماعتوں،سوشل تنظیموں جیسے دیگر کئی پلیٹ فارم ہماری معاشی اور ساسی زندگی میں مثبت تبدیلی کے باعث بن سکتے ہیں۔ سیاسی شعبوں میں مدد کر کے انہیں دیگر حوالوں ہے بھی مضبوط کر سکتے ہیں بلکہ سیاست ہے الگ تھلگ رہ کروہ معاشرہ میں نہصرف اپنے حقوق کےحصول میں مشکلات کا سامنا کریں گے بلکہ دوسری قوموں کے دست نگر بن جائیں گےاس مختاجی

### خوشااير مجلسِ احدرضاخال

0

باہتمام حاجی مجرالیاس نوشانی بصدارت حضرت پیرسید ابوالکمال برق نوشانی مجلس رضا منعقد ہوئی ، جس میں ڈاکٹر سید حنیف اخر قاطمی نوشانی اور پروفیسر غیاث الدین قرایثی نے بھی شمولیت فرمائی۔ پیرصاحب موصوف نے حب ذیل فاری نظم فی البدیمہ پیش کی۔

> بعالم إلياس بانكستال بنهاد مكتيه فأطمى روش قريثي راز وانش ایں رنجور تياق قرثى الدين

بسم الثدارحن الرحيم

نثانٍمنزل

محمد منشاءتا بش تصوري

مدرس جامعه نظامير ضويدلا مور ، خطيب مريدك بإكسّان

### تحبتيات يتعارف

# ملغ اسلام حضرت الحاج بيرمحد الياس قاورى تشميرى مدخله

اللہ تعالی جل وعلی جے اپنے انعام واکرام سے نواز نا چاہتا ہے اسے اپنا قرب اور محبت سے نواز دیتا ہے وہ یوں کہ اسے اپنے دین کی معرفت اور خدمت کے جذبہ صادقہ سے سرفراز فرما تا ہے۔ تاریخ اسلام کاسر سری سامطالعہ بیجئے تو واضح ہوگا کہ جن بندوں کواوصا ف کمالیہ سے نواز اگیا ہے وہ تمام کے تمام تا حیات خادم دین متین رہے۔

اللہ تعالیٰ اوراس کے پیارے حبیب علیہ ہے شق ومحبت کاعملاً یہی مظاہرہ ہے کہ تن من ، دھن ، وطن کی قربانی ہے اسلام کی نشر واشاعت کو انسان اپنامشن بنائے۔اس مقدس مشن میں الیمی

لذّ ت اورابیاسرور ہے جودنیا بھر کی کسی اور فئ میں تصوّ ربھی نہیں کیا جاسکتا،اس سے جو کیف وستی طاری

ہوتی ہےا سے الفاظ میں بیان کر ناممکن ہی نہیں، یوں بھی اسے وہی جانے جواس منزل کارا ہی ہے۔ تاہم کاروانِ عشق کے ایسے ہی قافلہ سالا روں میں ملغ اسلام مولانا الحاج پیر محمد الیاس

قادری نوشاہی کشمیری مدظلۂ کا نام نامی اسم گرامی بزاواضح دکھائی دیتا ہے جن کی تبلیغی بتمیری، اشاعتی سرگرمیاں تاریخ کا ایک روشن باب ہیں، دنیائے اسلام کے بیسیوں اہل قلم سے ان کے بڑے گہرے

مراسم بین موصوف بوے مستعد، قابل اور نباض وقت ہیں۔

عشق حبیب کبریاء صلی الله علیه وسلم کی نعمت تو انہیں دراثتاً اپنے والدین کریمین سے حاصل ہے،اس لئے کہ ان کے والدین شریعتِ اسلامیه پرجنون کی حد تک عمل پیرا تھے،شب زندہ دار، تہجر گزار والدین نے نہ جانے اللہ تعالی جات وعکیٰ اور اس کے محبوب، نبی کریم ،رؤف رحیم کی ہارگاہ قدسیہ میں کس انداز سے التجا کیں اور دعا کیں کی تھیں کہ آج ان کا فرزندار جمند دیا بے غیر میں ہوتے ہوئے بین الاقوامی سطح پراپنانا م اور پہچان رکھتا ہے۔

حضرت الحاج پیرمجمد الیاس قادری مدظائه کی مبارک زندگی خصرف عوام بلکہ خواص کے لئے بھی عملی نمونہ ہے وہ چا ہتے ہیں کہ علاء ومشائخ اہل سنت اپ مریدین، معتقدین اور متوسلین ہیں ایسا جذبہ بیدار کریں کہ پورے درد وسوز سے خدمات ویدیہ ہیں منہمک ہوں ، یہ بلند مرتبت شخصیات عملا خلوص نیت سے تبلیخ حق کے لئے قدم اٹھا کیں تو اسلامی انقلاب کی مسدودرا ہیں واہو سکتی ہیں، عالمی سطح خلوص نیت سے تبلیخ حق کے لئے قدم اٹھا کی سال است و جماعت ہیں جو جمود طاری ہاس کا سبب یہی ہے کہ اکا ہوملت اپ اپ محدود دائر سے ہیں مقید ہیں، اجتماعی کا وشیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جو حضرات قیادت کے اہل ہیں اگر وہ وسعت قبلی ہیں مقید ہیں، اجتماعی کا وشیں نہ ہونے کے برابر ہیں، جو حضرات قیادت کے اہل ہیں اگر وہ وسعت قبلی سے کام لیس تو کا فی حد تک جمود و قطل کو تو ڑا جا سکتا ہے، تچی بات ہے ہم ہر شعبی علم میں ترقی معکوں کا شکر ہیں، انفرادی طور پر جو کام ہور ہا ہے اسے مر بوط کرنے کی اشد ضرورت ہے مگر اس کے لئے تو ایٹ و قربانی ،خلوص وللہیت کا نسخہ بی کار آ مد ہوسکتا ہے۔ ،مولا نا الحاج پیرمجمد الیاس قادری مدخلائتی الا مکان و قربانی ،خلوص وللہیت کا نسخہ بی کار آ مد ہوسکتا ہے۔ ،مولا نا الحاج پیرمجمد الیاس قادری مدخلائتی الا مکان استعال فرمار ہے ہیں۔

قارئین کرام! پیرصاحب موصوف کاتبلینی ،اصلاحی،فلاحی،تغییری بخقیقی تصنیفی اوراشاعتی کارناموں کوروشناس کرانے سے پہلے میں چاہتا ہوں کہ آپ کے احوال زندگی کا ہلکا ساخلاصہ پیش کروں، جو ہرصاحب عظمت کے تعارف کے لئے بنیادی حیثیت رکھتا ہے،لہذا ملاحظہ فرما ہے:

میرے ممدوح مولانا علامہ الحاج پیر محمد الیاس قادری مدخلۂ آ زاد تھیر کے سب سے بڑے صلع میر پورے اللہ مشہور قصبہ چھتر وہ میں 23 ستمبر 1949ء کو چوہدری گلاب دین کے ہاں پیدا ہوئ ، جواپنے علاقہ میں مشہور زمیندار تھے، ان کی زندگی دینی امور سے معمور تھی، صاحب ثروت ہونے کے باعث غرباء، مساکین اور عام مسافرم ہمانوں کی خدمت ان کا شعار تھا، انہوں نے مجرخان میں اس دور کے تقاضہ کے مطابق ایک خوبصورت رہائش گاہ بنائی نیز تجارتی سطح پر تیل کا کارخانہ قائم فرمایا۔

چوہدری گلاب دین علائے کرام اور اولیائے عظام سے بڑی عقیدت ومحبت رکھتے تھے، جب بھی کوئی بزرگ یا عالم ان کے گاؤں آتا تو یہ بھید مسرت ان کی میز بانی کا شرف حاصل کرتے نیز گاؤں کے بچے اور بچیوں کے لئے پیرصاحب کی والدہ ماجدہ نے ازخود قرآن کریم اور شرعی مسائل کی تعلیم کی ذمہ داری اٹھار کھی تھی ہے ہے اور بچیوں نے ان سے قرآن کریم اور مسائل شرعیہ سکھنے کی سعادت حاصل کی ، مولانا قادری صاحب فرماتے ہیں ہم تمام بہن بھائیوں نے اپنی والدہ ماجدہ سے ہی قرآن کریم مع ترجمہ و قفیر راجھا۔

### بيارى اور شفاء:

مولانا الموصوف سات، آٹھ سال کے تھے کہ'' سوکڑے'' کی بیاری بیں جتلا ہو گئے ،سکول جانا چھوٹ گیا، بہت علاج ہوا مگر مرض بڑھتا گیا جوں دواکی!

ان دنوں آپ کے والدین گوجر خان رہائش پذیر تھے،موصوف کے والد ماجد چوہدری گلب دین کوکسی دوست نے مشورہ دیا کہ بچے کوامام بری سرکارعلیدالرحمۃ پر لے جائیں،اللہ تعالیٰ

ا پنجوب کریم اللہ کے صدقے اسے صحت سے نوازے گا، چنانچہ آپ کو والد ماجدا ٹھا کر وہاں پہنچے، دل کی گہرائی اور بڑے در دوسوز سے اللہ تعالیٰ کے حضور، امام بری سرکار کے وسلہ جلیلہ سے دعا کی جوفور آ

قبول ہوئی اور آپ معاً انہی لمحات میں ہی صحت ہے بہرہ مند ہوئے ،اور پھردوڑتے ہوئے گھر آئے ، چند دن گزرنے نہ پائے تھے کہ کمل طور پر تندری کی نعمت ہے شاد کام ہو مجھے اور اپنے ہم عمر ساتھیوں سات کی ملاقت مدم مجھی ان کا ساتھ کے ساتھ کی سے مرد کا سے تعلم کی ایسکا

ے آپ کی طاقت بڑھ کئی اور پھر ہا قاعد گی ہے میٹرک تک تعلیم کوجاری رکھا۔ حضرت پیرصاحب مدظلۂ کے والدین آپ کو عالم دین بنانا چاہے تھے گو آپ نے مروجہ

د بنی علوم وفنون کو ہا قاعدہ طور پر تو حاصل نہ کیا مگر خداداد صلاحیتوں سے کام لیتے ہوئے علوم ویدیہ میں مجمعی خاصی حد تک کامیا بی حاصل کی ، آپ کا مطالعہ بہت وسیعے اور دماغی قوت اخذ قابل رشک ہے، انگریزی زبان میں مہارت تامہ رکھتے ہیں ، جن کی بنیاد پر آپ نے کئی کتابوں کا اردو ترجمہ فرمایا اور

ا طریزی زبان میں مہارت تامدر مصفح ہیں، انہیں شائع کرنے کاشرف حاصل کیا۔

### برطانيهجلوه کری:

کرم جناب الحاج پیرمجمد الیاس قادری 1964ء میں برطانیہ پہنچے، آپ فرماتے ہیں آن پہلے کے برطانیہ سے اس وقت کا برطانی مختلف تھا، اس دور میں مساجد نہ ہونے کے برابرتھیں،سب سے پہلے مجد بریڈ فورڈ میں حفرت الحاج پیرسید معروف حسین صاحب قادری نوشابی دامت برکاجهم بانی المجمن تبلیغ الاسلام کی سر پرسی میں بنائی گئی جس کے بانیوں میں پیرصاحب موصوف کا نام بھی آتا ہے۔

#### شادی خانهٔ آبادی:

پیرمجمد الیاس صاحب قادری جب برطانیہ گئے تھے اس وقت ابھی مجرد زندگی بسر کررہے تھے۔ 1969ء میں آپ کا وطن آتا ہوا، والدین کی خواہش کے مطابق اپنے ہی خاندان میں ایک نہایت عابدہ، صالحہ خاتون سے شادی ہوئی اور رفعة از دواج میں نسلک ہو گئے، اللہ تعالی نے نیک اور صالح اولا دکی نعمت سے نواز اہے، بمع اہل وعیال آپ تا دم تحریر شا کپورٹ (یو کے ) برطانیہ میں بوی مصروف زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالی بجاہ جیبہ الاعلی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو بمع اہل وعیال اوراحہاء ورفقاء خوش وخرم رکھے۔ آمین

#### سعادت حج وزيارت:

سیدعالم، نو مجسم جسن اعظم الله کی بارگاہ بے س پناہ میں حاضری کی سے تڑپ نہیں، ادنی اسیدعالم، نو مجسم جسن اعظم الله کی کیارگاہ بے س پناہ میں حاضری کی سے موجود نہ ہو کے ادنی حضور پرنور علی ہے کا نام لیوا کیوں نہ ہو، بظاہراس کے ہاں وسائل نام کی کوئی شے موجود نہ ہو کھر بھی اس کا دل حاضری کے لئے ہروقت تڑ پتار ہتا ہے، اس کی ایک بی آرز وانگر ائی لیتی رہتی ہے کہ سرکار کرم فرما ئیں اور اپنے گرم ہو کہ رج سرکار کرم فرما ئیں اور اپنے گمبد خضراء کی زیارت کا شرف عطا کریں، اور پھر کرم بالاتے کرم ہو کہ رج کعبہ کی دولتِ عظلی بھی نصیب ہو جائے، راقم السطور بھی بارگاہ و رسالت مآب علی ہیں یوں استخافے بیش کرتارہاہے۔

زیارت روضۂ پر نور کی ہو حج کعبہ ہو ہے بس بیہ التجا اے سونے والے سبز گنبد کے

مجمی ہو طواف حرم مجھ کو حاصل مجمی دیکھوں جا کر مزار مدینہ

ميرا مكن دينه بو ميرا دفن دينه بو میرا سینه مدینه چی بنا دو یا رسول الله یہ نظریں آپ کے دیدار کی طالب میں مدت سے رُخِ کُ نور سے بردہ اٹھا دو یا رسول اللہ یمی ہے آرزوئے زندگی تابش قصوری کی دم آخر رخ زيا دكھا دو يا رسول الله ہے بیتابش قصوری غلام آپ کا ، ذکر کرتا ہے بیشج وشام آپ کا ہومقدر میں اس کے بھی جام آپ کا مرحبا، مرحبا، مرحبا رے پیش نظر ہر دم مرے روضہ محمد علی کا خدایا مجھ کو دکھلا دے مجھی جلوہ محمہ علی کا نه جنت کی مجھے صرت نہ مال و زر کا طالب ہوں الی میرا نشا ہے دکھا چرہ محم علی کا چنانچے میری معروضات کو باریا بی کاشرف حاصل ہوا اور بار بار حج وزیارت کے لئے حرمین شریفین کی خاک پاک کوسرمہ بنانے کی سعادت نصیب ہوئی ، مگر بقول محتِ صادق، عاشق زار، چه حنت آنکه در یکدم رفت را صد نظر بینم ہنوزم آرزو باشد کہ یک بار دیگر بینم بار تابش مثرف گرچه شد ہے حرت حاضری کی مثل جای بقول حفرت سيم بستوى عليه الرحمة: محبت کی بے تابیاں کچھ نہ ہوچھو رخ معطف کا خیال آ کیا ہے

چنانچہ الی ہی ہے تا بیوں کی مالا پروتے ہوئے میرے ممدوح کرم جناب پیر محمد الیاس کشمیری مدفلائه صاحب 1973ء میں عازم حرمین شریفین ہوئے اور جج وزیارت کی دولت حسنہ سے مالا مال ہوئے بعد میں تو کئی عمرے اور جج کئے۔اللہ رتب العزت جل وعکیٰ کی رحمت اور رحمۃ للعالمین متالقہ کی نگاہ کرم سے باربار نوازے جارہے ہیں، دعاہے پیسلسلہ تا حیات برقر اررہے۔ آمین

### ورلدُاسلامكمشن كا آغاز:

پیرصاحب موصوف کابیان ہے کہ 1973ء میں جج کے موقع پر ہی'' ورلڈ اسلامک مشن''کا قیام عمل میں آیا، بیدا یک عظیم منصوبہ تھا، چنانچہ جج وزیارت سے واپسی پر حضرت الحاج پیرسید معروف حسین قادری نوشاہی مدظلہ کی سر پرتی میں'' ورلڈ اسلامک مشن'' کی پہلی کانفرنس بریڈ فورڈ میں منعقد موئی، اس کانفرنس میں علائے پاک وہند کے علاوہ دیگر ممالک اسلامیہ کے اکابرار باب حل وعقد بھی شریک ہوئے، اس کے قیام سے جو پلیٹ فارم اہل سنت و جماعت کومہیا کیا تھا، وہ پوری طرح روبہ عمل میں نہ آنے کی وجہ سے دم تو ڈگیا۔

### رضاا كيدمي كا قيام:

چودہویں صدی کے عظیم مجدد اعلی حضرت امام احمد رضا بر بلوی علیہ الرحمۃ چونکہ دنیائے اسلام میں تقانیتِ المی سنت کا ایک نشان بن پچے تھے، ان کی مبارک اور پاکیزہ تعلیمات سے انسانیت کو مستفیض و مستفید کرنے کے لئے ضروری تھا کہ دیا پرغیر میں بسنے والے نہ صرف مسلمانوں کو روشناس کرایا جائے بلکہ ان کے حکیمانہ قلم سے غیر مسلموں کو بھی استفادہ کے مواقع فراہم کئے جا کیں، تاکہ اسلام کے نور اور عشق رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی لازوال دولت سے پورا پورا فاکدہ اٹھا کیں، اسلام کے نور اور عشق رسول کریم علیہ التحیۃ والتسلیم کی لازوال دولت سے پورا پورا فاکدہ اٹھا کیں، چنا نچہ اس مقدس مشن کی تحیل کے لئے '' رضاا کیڈی'' شاکپورٹ ہو کے'' برطانیہ'' کا قیام عمل میں آیا اور پھراس کے قائم کرتے ہی اعلیٰ حضرت فاضل پر بلوی علیہ الرحمۃ کے'' سلام'' مصطفے جان رحمت پہلاکہ والدی تا کہ کرتے ہی اعلیٰ حضرت فاضل پر بلوی علیہ الرحمۃ کے'' سلام'' کا انگریزی میں منظوم ترجمہ پر وفیسر غیاث الدین قریش کے رشی سے فکر سے منصر ڈاکٹر سید مجمد بلوہ گر ہوا ، ساتھ ہی ساتھ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ '' کا انگلش ترجمہ پر وفیسر ڈاکٹر سید مجمد جلوہ گر ہوا ، ساتھ ہی ساتھ الدولۃ المکیہ بالمادۃ الغیبیہ '' کا انگلش ترجمہ پر وفیسر ڈاکٹر سید مجمد حنیف فاطمی کے فلم سے شائع ہوا، بچوں کے لئے ابتدائی اسلامی تعلیم کی دو کتا ہیں انگر بزی میں شائع حنیف فاطمی کے فلم سے شائع ہوا، بچوں کے لئے ابتدائی اسلامی تعلیم کی دو کتا ہیں انگر میزی میں شائع

ہوئیں اور پھرعظیم ترین کام'' کنز الایمان'' اردوتر جمہُ قرآن اعلیٰ حضرت ،انگریزی میں پہلی بارڈاکٹر سد محد حنیف فاطمی ہے کرایا، جورضا اکیڈی کے زیر اہتمام شاکع ہوا۔ رضا اكيدى برطانيك شابكاركامون مين ايك نهايت اجم كام" ما منامدى اسلامك ٹائمنز" كاجراء بج جو 1985ء ميں كيا كيا،اورآج 2005ء تك بيں سال ہونے كو بيں كة على كا شكار نبيس ہوا۔اس اسلامی انگلش میگزین کی تبلیغ واشاعت ہے گئی پڑھے لکھے انگریز استے متأثر ہوئے کہ انہیں علقه بكوش اسلام ہونے میں كوئى وقت محسوس نہ ہوئى، جن میں پروفیسر ڈاكٹر محمد بارون صاحب، لي ایک وى، كيمرج يو نيورشى، پروفيسرمحد يوسف ايندر يو محترمه آمنه صاحبه محترمه مريم صاحبه وغيرهم خصوصيت ہے قابلی ذکر ہیں۔رضا اکیڈی کے بانیوں میں پروفیسرڈ اکٹر محمد حنیف فاطمی، پروفیسر غیاث الدین قریشی، پروفیسر ڈاکٹرمحمہ ہارون، پروفیسرمحمہ یوسف ایسے اہل علم وقلم دار فناسے دار بقا کی طرف منتقل ہو مئے،ان کے میکے بعدد میرےوصال نے پیرمجمدالیاس قادری مرطلۂ کوابتلاء وآ زمائش سے دوجار کردیا، گرمبر کے سواکوئی چارہ کارہی نہیں ،اس لئے نہایت ہمت،حوصلے اور قل، بردباری اورحلم سے اپنے تبلیغی مشن کو بروان چڑھانے میں شب وروز ایک کئے ہوئے ہیں۔

#### بيعت وخلافت:

عرفان واسخسان ،تصوف ومعرفت ،طريقت اورحقيقت بيتمام تر اصطلاحين شريعت محمريه علیہ الحقیة والثناء کی شاخیں ہیں۔ایمان وابقان کی آبیاری اورحسن وخوبصورتی کے لئے علم کے ساتھ ساتھ کمل کا نور بھی شامل ہوتو دولت عرفان مضبوط و مشحکم ہوتی ہے،ا کابراسلام کامعمول ہے، بیعت وخلافت برقر آن وسنت ناطق ہیں ، اولیائے کرام مشامح عظام اور علائے ذوی الاحترام کامعمول بیعت وارشاد ہے، مرشد کامل کی رہنمائی، دنیاوقلی میں کامیابی کی ضامن ہے، بناء علیہ حضرت الحاج پیر محمد الباس قادری مدخلائه نے بھی اس سقت متواتر ہ کوا پناتے ہوئے غوث الوقت حضرت نوشہ بخش قاورى عليه الرحمة كخزينه معرفت وحقيقت كامين وارث حضرت الحاج پير ابوالكمال برق نوشابى قادری علیہ الرحمة " دو كرشريف مجرات "كوست حق برست بربعت مونے كاشرف حاصل كيا، خلافت کی نعمت خاندان امام احمد رضا، سے رضوی اور سادات اشر فیہ کچھو چھشریف کی طرف سے اشر فی

نسبت موسوم ہیں،حضرت ابوالکمال برق نوشائی قادری علیہ الرحمۃ نہایت متاثر کن شخصیت تھے، جوبھی ان سے ملتا اجنبیت کا سے احساس تک نہ ہوتا۔

راقم السطورتا بش قصوری کوبھی حضرت ابوالکمال برق نوشاہی قادری علیہ الرحمة کی زیارت وملا قات کا شرف حاصل ہے، بیان دنوں کی بات ہے جب حضرت علامہ مولا نا بحرالعلوم مفتی سیدمجر افضل حسین شاہ صاحب قادری موتکیروی علیہ الرحمة بمع اہل وعیال بریلی شریف ہے ڈو کہ شریف تدریس کے لئے تشریف لائے ،حضرت مفتی صاحب بریلی شریف میں درس وقد ریس کے ساتھ ساتھ امين دارالا فماء بھي تنھے۔راقم الحروف ان دنوں مرکزي دارالعلوم حنفيه فريد بيبصير پورضلع او کاڑ ہ ميں زير تعلیم تھا۔ گررسائل وجرائد پاک وہند میں میرےمضامین شلسل سے شائع ہور ہے تھے جن کی برکات ے اہل علم وقلم سے میرے روابط قائم ہوئے۔ان اکابر میں حضرت مفتی سیدمجم افضل حسین شاہ صاحب علیہ الرحمة بھی ہیں ،آپ کے بیمیوں خطوط میرے پاس محفوظ ہیں جو بھارت ہے آپ ارسال فرمایا كرتے تھے، القصدان كى پاكستان تشريف آورى كے وسيلہ سے مجھےسلسلہ قادريہ نوشاہيہ كے امين ووارث حفرت ابوالكمال برق نوشابي قادري عليه الرحمة كي زيارت وملاقات كاشرف حاصل موا ، حفرت ابوالکمال علیه الرحمة حفرت الحاج پیرسیدمعروف حسین شاه صاحب عارف نوشای مدخلا کے برادر اکبر ہیں ، دعا ہے اللہ تعالی اس روحانی خاندان کے فیوض و برکات سے زمانہ بحرکوبہر ہ مند فرما تا رے۔آمین

### اشاعتی استحکام کے لئے روابط:

حضرت الحاج پیرمجرالیاس قادری مدظائه کومسلک حق الم سنت و جماعت کی ترویج و تی اور تبلیغ واشاعت کاعشق کی حد تک لگاؤ ہے، وہ قلم کے دھنی ہیں، انگلش، اردو ہیں مقالات لکھنا، لکھوانا، تراجم کرنا اور کرانا، الل علم وقلم سے ربط وتعلق قائم کرنا اور اسے متحکم رکھنا آپ کامعمول ہے، و نیا کے کی مجمی کونے ہیں کی اچھے قلمکار اور مقالہ نگار کی خبر ہوئی تو فورا اس سے بذریعہ فون اور خط و کماب را بطے شروع کر دیے اور ان سے جواہر علمیہ کی طلب اپنا وظیفہ بنایا، برصغیر پاک و ہند ہیں صاحبان قلم سے تحریری کام لینے شروع کئے اور فری یا مفت کوشعار نہ بنایا جیسے ہمارے بعض سنتی احباب و ناشرین کا

معمول ہے، کام لینے کے لئے منت وساجت اور جب کام نکال کیا تو منہ پھیرلیا، مزید برآں سے کہ باتیں بنانی شروع کردیں اور پھروہی کام کسی دوسرے نام ہے مارکیٹ میں بھی آگیا،اس کے سوااور کیا کہا جا سکا ہے:

اگر طوفاں میں ہو کشتی تو ہو سکتی ہیں تدبیریں اگر کشتی میں طوفاں ہو تو کیا تدبیریں کام آئیں

الرسی میں طوفال ہو تو لیا مدہری کا م ایل الغرض حضرت پیرصاحب شب وروز مسلک حق کی ترویج واشاعت میں عشق وستی کے ساتھ مصروف ہیں، آپ کی تبلیغی واشاعت فی خدمات کوخراج تحسین چیش کرتے ہوئے بڑے بڑے اکا بر نے متو بات اس ماتھ مصروف ہیں، آپ کی تبلیغی واشاعتی خدمات کوخراج تحسین چیش کرتے ہوئے بڑے بڑے اکا بر نے متو باز از بران مالیاج مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی بانی اس منظم پاکستان مولا نا الحاج مفتی محمد عبدالقیوم ہزاروی بانی جامعہ نظامیہ رضوبہ لا ہور، شیخو پورہ (پاکستان) اور نازشِ لوح قلم پروفیسر ڈاکٹر محمد مسعود احمد مظہری مجددی (کراچی) خصوبت سے قابل ذکر ہیں، نیز بعض شعراء نے بھی منظوم خراج عقیدت و محبت سے محبددی (کراچی) خصوبت سے قابل ذکر ہیں، نیز بعض شعراء نے بھی منظوم خراج عقیدت و محبت سے

تاد کام لیا۔ زیل میں منظوم نذرانہ بطور نمونہ ملاحظہ فرمایئے اور موصوف کے لئے دعا فرمائیں تا کہ بیہ مسلک کا دردوسوز رکھنے والی مخصیت تا دیر خدمت لوح قِلم میں مصروف رہے اور زمانہ مستفیض ہوتا رہے۔ آمین قم آمین، بجاہ طار ولیس صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وعلیٰ آلہ وصحبہ اجمعین۔

فظ:

محد منشاتا بش تصوری مرید کے 19 صفر المنظفر 1426ھ/30 مارچ 2005ء

# كنزإيمان

0

(25) كۆبر85ء بريلەفورۇيىل كنزالايمان كے انگريزى ترجمه كى نقاب كشائى كے موقعه بركسى گئى ايك نظم)

كرامت ہے امام اہلست قطب دورال كى می اک وهوم ہے سارے جہاں میں کنر ایمال کی یہ فیضِ جاوداں دیکھو بریلی کے سیا کا ضاء ہے مشرق و مغرب میں پھیلی نور قرآں کی جہانِ علم و عرفال میں ہے ہے تغیر لاٹانی کہ جس نے پاسانی کی جارے دین و ایماں کی بجمانے کی بہت کیں کوششیں باد مخالف نے گر بردهتی طمی اُتنی ہی کو تھمع فروزاں کی نوید رونمائی جب سنی تفسیر قرآل کی خوثی ہے جگر اٹھی ہے دنیا اہلِ ایماں ک فلارِ دین وونیا ہے کلام پاک کی خدمت کہ ہے موقوف جس پر کامیابی نوع انساں کی مبارک ہو جناب الیاس کو صدیا مبارک ہو ہے کی جن کو سعادت خدمیت قرآل کی مبارک خدمت دین مبین کی اس سعادت بر مارک زاد راہ آخرت کے ساز و سامال کی

جنابِ فاطمی کی شانِ خوش بختی کا کیا کہنا! خدائے پاک نے بخش ہے اُن کو فہم قرآں کی مبارک صد مبارک پیر کائل میر محفل کو ہے برم اہل دل مرہونِ منت جن کے فیضان کی كرشمه بے يہ فيضانِ نكاو بير كامل كا! مبک مجیلی ہے ونیا بحر میں نوشاہی مکتال کی مبارک باد کے لائق ہیں شہ معروف نوشاہی چن میں جن کے دم سے ہیں بہاریں علم و عرفاں کی کن أتيد کی بين نا أميدی کے اندھروں ميں حیات پاک ہے جن کی مثل قمع فروزاں کی حقیقت میں بیا سب صدقہ ہے صابر" شاہ رفمل " کا طفیل اُن کے خدائے یاک نے ہر مشکل ہے آسال کی

\$....\$....\$

# اجالول كاسفير

(ما بنامه اسلامک ٹائمنر ما فچسٹر کی تیسری سالگرہ پرخراج عقیدت)

مهر و اخلاص و مردّت کا علّم بردار ہے وشمنان وین حق سے برام پیکار ہے همع روش کی طرح بن کر اُجالوں کا سفیر ظلمت و الحاد کے اِس دلیں میں ضوبار ہے اک صدائے ول نھیں سے عمل آواز بڑی سلِم شوریدہ تر کو کر رہا بیدار ہے اس اندهروں کے جہاں میں بن کے مشعل نور کی فیق اللی ول کے ہر او باغثا انوار ہے ير كامِل برق شر جو تح الم حال وقال! اُن کے فیضانِ نظر کا کر رہا اظہار ہے حضرت الیاس کا یہ کارنامہ ہے عظیم حق تعالے نے انہیں بخشا دل بیدار ہے ارض ظلمت میں مثال ماہ نو ہے ضوفشاں اِس کا ہر عنوان صابر ٹور کا بیتار ہے



# اسلامك ثائمنر

(يظم اسلامك ٹائمنر ما فچسٹر كى چۇتنى سالگرە كے موقع بركامى كى

جہان صدق و مفاکی ہاتیں وفا کے نغے سا رہا ہے اعربیری راتوں میں معم بن کر نشان منزل دکھا رہا ہے دیار ہمت کا بن کے قاصد پیام کبنی رہا ہے حق کا عمل کی دنیا کا بن کے رہر سے غافلوں کو جگا رہا ہے جو اینے خون جگر سے کرتے ہیں باغ الفت کی آبیاری أنبی سے مہر و وفا کا مکشن ہمیشہ پھولا بھلا رہا ہے بحل رب بیں گلی علی بن جو چھوڑ کر مصطف کے در کو زمانہ أن جره باطنوں كو جہاں در، در گرا رہا ہے دیار عرب وعجم نے یائی جو شاہ رخمالا کے آستاں سے سُنا ہے معروف شاہ عارف وی خزانہ لٹا رہا ہے جنہوں نے سب کھ لٹا کے اپنا کیا ہے رسم وفا کو تازہ أنى كى قربانول سے زعرہ جہان صدق و صفا رہا ہے خوشی سے ناموں حق کی خاطر ستم اٹھاتے ہیں اپنی جال پر يى جاں ميں ازل سے صابر طريق الى وفا رہا ہ



# پیرمغان

اسلاك ٹائمنرى سالگرە كےموقعه پرجناب محدالياس نوشابى سےخطاب ہوا دل شاد و خرم دیکھ کر فیضِ روال تیرا رے آباد مخانہ سدا پیر شغال تیرا رے محفوظ ہر آفت سے محلفن جاودال تیرا ہر اک مشکل میں حامی ہو خدائے دو جہاں تیرا سدا برسا کریں لطف وکرم کی بارشیں تھھ پر تلهبال مو دو عالم من ففيح الس و جال تيرا صراط عشق و الفت پر رہے محکم قدم تیرا ہو ہر اک گام پر نوشاہ عالم پاسباں تیرا بجا بے ناز تو جتنا کرے اپنے مقدر پر کہ سید برق نوشاہی ہے میر کارواں تیرا ر و تازه رے تیری امیدوں کا چن ہر دم کہ جس کو دیکھ کر ہوتا رہے دل شادماں تیرا بميشه خدست دين مبين بو مشغله تيرا رتی ہر رہے ہینی سدا یہ "ترجال"() تیرا وفا کی راہ یس باد مخالف سے نہ تھبرانا کہ اس منول میں اے رائی ہے یہ مجی امتحال تیرا وُعا ہے صابر عاصی کی ہے الیاس نوشاہی قیامت تک مجلا مجولا رے یہ مگتال تیرا از: قاضی غلام مرتضلی صابرنوشای بریدفورڈ

(۱)اسلام ٹائمنرمرادے۔

# اسلامك ثاتمنر

o (پیظم اسلامک ٹائمنر ما چیسٹر کی پانچویں سالگرہ کے موقع پر کھی گئی) ال ترجمال صداقت اور حیا خلوص و اتقا کا راز دال ہے اس کے ہیں گلبائے رحت مضايس حقائق کا سجا اِک گلتاں ہے دکھاتا منزلِ صدق و یقیں ہے شات اہل حق کی داستاں ہے تك ترجمان ابلسنت ب 4 یہ داد ہر طر سے اس کی عیاں ہے قسمت جوال حاجى إلياس وه خوش کو ہوا فیضانِ جال ہے عطا جن ے نصب الحین اُن کا خدمتِ ویں افتحار دوجہاں ہے 29 3. بي معراج سعادت 7 2 ہے یں قرآن کی اطاعت میں نہاں ہے سے نوشاہ عاکم 03 صدقئي نوشاو البي جو اہل معرفت کا دِلتاں ہے ي چيز فيضان جارى صابر آشفته جال

### دی اسلامک ٹائمنر کی دسویں سالگرہ کے موقع پر

0

دیار کفر میں اسلام کا ڈنکا بجاتا جا اندهری رات میں ایمان کی شمعیں جلاتا جا حديث درد ول الل محبت كو ساتا جا مرت کا یای بن کے روتوں کو ہاتا پیام شوق بن کر شوق کی محفل سجاتا جا صدائے درد بن کر سونے والوں کو جگاتا حا تمثلا بيشے ہيں جو درس وفا اُن عم نصيبوں كو سبق مجولا موا عشق و محبت کا پڑھاتا جا برجی جاتی ہے ہر لحہ بہ لحہ تھی جن ک مے توحید کے ساغر انہیں بجر بجر پلاتا جا ہے دنیا خدرہ زن جن غم زدول کی تشنہ کای یر مے توحید کے ساغر آئیس بجر بجر بلاتا جا بھکتے کھر رہے ہیں جو صلالت کے اندھروں میں دلوں کو اُن کے انوارِ حدیٰ سے جماگاتا جا سکون قلب امن و عافیت کی پیای دنیا میں تو نوشتہ پیر کے عرفاں کی دولت لٹاتا جا اٹی کے دم ہے ہیں رگھیناں فصل بہاراں میں تو اینے داغ ول فصل بہاراں کو دکھاتا جا سکون قلب کی دولت اگر منظور ہے صابر تو یادِ مصطفے ہے دل کی بہتی کو بیاتا جا دعا كو: قاضى غلام مرتضى صابر قادرى، بريد فورد



- **1** عظیم الشان مدارس کھولے جائیں۔ باقاعدہ میں ہوں۔
  - علبه کووظائف ملیس که خوابی نه خوابی گرویده مول ـ
- 🛭 مدرسول کی بیش قر ار نخوا ہیں ان کی کار دائیوں پر دی جائیں۔
- طبائع طلبه کی جانج ہوجس کام کے زیادہ مناسب دیکھا جائے گامعقول وظیفہ دے کراس میں لگایا جائے۔
  - 5 ان میں جو تیار ہوتے جائیں تخواہیں دے کر ملک میں پھیلائے جائیں کتر کریاوتقریراً ووعظاً ومناظرةً اشاعت دین و مذہب کریں -
  - 6 حمایت مذہب ورد مذہبال میں مفید کتب ورسائل مصنفوں کونذ رانے دے کرتھنیف کرائے جا کیں۔
    - تصنیف شدہ اور نوتصنیف رسائل عمدہ اور خوش خط چھاپ کر ملک میں مفت تقسیم کئے جا کیں۔
  - شہروں شہروں آپ کے سفیرنگراں رہیں جہاں جس قتم کے واعظ یا مناظر یا تصنیف کی حاجت ہوآپ کو اطلاع دیں، آپ سرکو بی اعداء کے لئے اپنی فوجیس، میگزین اور رسالے بھیجے رہیں۔
- جوہم میں قابل کارموجود اور اپنی معاش میں مشغول ہیں وظائف مقرر کرکے فارغ البال بنائے جائیں اور
   جس کام کا نھیں مہارت ہولگائے جائیں۔
  - آپ کے مذہبی اخبار شائع ہوں اور وقتاً فوقتاً ہوتیم کے حمایت مذہب میں مضامین تمام ملک میں بقیمت و بلاقیمت روزانہ کم سے کم ہفتہ وار پہنچاتے رہیں۔

حدیث کاارشاد ہے کہ' آخرز مانہ میں دین کا کام بھی درم ددینارسے چلے گا''اور کیوں نہ صدق ہو کہ صادق و مصدوق صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا کلام ہے۔ (فآوی رضویہ، جلد نمبر ۱۳۳۲)

